



### نشانات

جموافعت: جمل کو دیا درود یر ای نے ثبات پیش ب همد دے گا رب اے عرفان ذات پخش 10'9 وَفَيْ إِمَانِ يُتِ مُصَفِقٌ وَلِينًا مِن جُمْ رَ جلدي العين ا: تحبّت کے مجر کو دے کے بال کے ثمر جلدی ہر اُنٹی کی افتال کا کے افترال ے نعت: آپل یں ب ریں و ریں اقاق ہ جو دل على لي راى ب مين كي آرزو کر فدا کی ہے قریے کی آرادہ 11 جی کے برکار ظالم نہ ہوں کیے ہو داور اس کا جی کے برکار اللہ ہوئے رب ہے باہر اس کا 1011 الله خال على الله خال على الله خال على نعته: دل کے آئی ہے ایجرا مویا خیال میں 1214 ب مارے جمادات و فإنات وغيره بین رحمت آقا منافظ کی علامات وغیرہ 1411 さなとかいまるのは نعت ٤: Fe. رکھے ہیں مجتنے طیب کے ذرّات اختیار ات نه رکتیس ارض و حاوات الفتیار 17 نعت 9: اثر ہے کند برکار ہر عالم نگالگ کی بزی کا کہ جو رمک جہاں بھی بے نظر 17 ہے وہ پیما PP'PP



الخارش يالحجون

نعت ١٢: عالي جو كت مرود كل تلكي كا مجرم علام آ تھویں جمکا کی اور کریں سر کو قم غلام MO'MM نعت:rr: خاک طیبہ نے منا دی ہے قا کی تحویر ومان کر برے لیے ای نے "با" کی قور MY العن ١١١٠ ألي مرود المنظم كي المقر الحري 7 7 4 W VE 16 لعت ١٥٠ جب الي آق تُحَيِّم على الى مراد يا الول لو خود کو خرم و مرور و شاد یا مول M العد ١٢١: تي الله كا روف الدّل ب راه ير مظر کہ لامکاں کی ہے رکھتا کی خبر منظر 19 لعت ١٧٤ مائے رب كر في الله نے عب امرا يايا ک کی شے کو انھوں نے میں یردہ یایا 010+ العت ١٨١ جو ايخ ول على في الله كا ب ياد المثيده خدا کو علم ہے رکھوں بزار پوشیدہ orar نعت ٢٩: ١٠ول يا ند ١٠ول جبان مجر كى بستيال تمام عری و یں میے ے دلچیاں تام 20 نعت ٢٠٠٠ عظر الله اليك اليا أي المالي ك كاه يمل ابرا میں رب تھا تھا ہی خلافا کی تکاہ میں 00 نعت: ارین چی مدینے ی الاین نظر آ جاکیں گ وحدت ک رامیں DY انعت الد جس كو يس أى الله كا كالله ك شرك شادامال ریکستی ہے اس کی آگھوں کی ٹی شادابیاں 04 نعت ٣٣: عامرٌ ہے غازیوں کی جو ہیں جال ڈاریاں ناموس مصطفی نافظ کی این یه یاسداریان 0901

جس وقت تھی بھیرت اور بیالی ایس ایس ائِی خطا اور ان طَالِیْلُمْ کی مطا یالی یاس یاس تاا: مری آعموں یں جب روضے کا مظر رص کرتا ہے ے کیے رمول رب اللہ کا سافر رقع کرتا ہے 10 بحولی ایل تھ کو کیٹ ٹی ٹائٹا کی مدائیں کیوں ایا ہے 3 د کان کری مائی مائی کون P4'F4 "باتھ آیا دامی راحت ک لولاک تناکی کا" re'th ت ١١٠ كيا شاؤل الصد شفقت هي لولاك مُلْقِيمُ كا 8 Mil July 2 000 24 4 7 3 4 Pir. ١١٥٠ مر په چهايا واين راحت فيه اولاک تاليخ کا اللب رب تفا وامن رحت شد اولاک الكافي كا ۱۲: پہلے کری ہوں فدائے پاک کی جمہ و ثا ではり シャレル とり とり とり "باتھ آیا دامن رحت هي لولاک مُلَّالُمُ کا" الما مراد ہوتی ہے میری طیب میں بات کرتا ہوں جب عرب ک الله باتي إلى المم رك جال يه فاموشيال إلى الب ك M ال کار خطاؤل ہے اپنی ناوم ہیں الله عام دريد آج يرى يل 19 الله که ایس علی که که کو یکی ازیر ویکل الله عالى ك إلى قال عنى الجبر الله إلى mir. - 1 th & Me IN THE BOOK IN THE - 5 8 Will 1/2 1/1 8 ax

العدد ١١٥ يوكف في المرافي ك ب جورم مر ك وكر يل 29°21 J. S. E per J. C 22. 8 العت ٢١٠٠: مركار مَنْ اللِّلُم جان أور إن مركار شان أور AlA+ چھایا ہے ہر جہان پر سے سائیان تور نعت ١٠١٤ و ك الله ع جل كى نے ول كا الا اس ، فوش نسيب مخص نے ، راو بنا ليا AFAF العديد ١٨٠ يم كو ديا الله رب في دل معتبر ديا اور اس میں مصطفیٰ مخالقہ کی مُنیت کو بحر دیا MANT نعت ٢٩٠١: جس كى مدين جائے كى صورت ند بن كى وُیا یہ اس کے واسطے جنت نہ بن کی AY. العت ٥٠: جو مخض ويبر المُقالِمُ كا يوا تالي قرمان پاے گا تیاست میں صلہ تاج فرمان 14 نعته ١٥: جو حر وم مدح مرور نظام عي ريا رطب الآلال هر رب ہے بے نیاز ماسوا رطب السال AAAA نعت ۱۵: کری ، ہم نه زنده روایات کیوکر ند اليس الى الله كى عنايات 85 91 9+ انت ۱۵۳ عادت وکر کی الله به بخرین یاد سرکار دو عالم نالی ب امین زندگی یاد سرور نالی ب تکمین زندگی یاد سرور مُرَّقِیْم ہے تعمین نعت ۵۴: یاد سرور مُرَّقِیْم ہے تعمین لدا یہ خسین مَنْ اللَّهُ مِن المالِيت عَيْنِ نعت ٥٥: آقا میں اور کوئی مخصیت شیں 90'95 الى جال نعت ٥٦: مريخ پنج بو جلت اب اور کيا يو گ کوئی دلیل یا جت اب اور کیا او کی

نعت ٢٠١٠ وير الله ع ولا وال ب رفت ولا داروں سے کی ایا ہے رائد نعت ١٥٠ كيل را ب ١٥ لكل كا رر جمايش دن اور بار شب کے پیر جمایش فع ١٣١ يو واد تر كر يك الك نظر دي ش 此一大人 عت ٢٤٠ شام جو نعت ك ين ان ب مرا تألف ے المع صي رب الله كا صل تالف 40'YE اندر کی طاشا و کلا كل ياه ت ١٣٩: هَكِ خدا وه سائ آيا مُوَاجِي نے مجھ کو دکھایا مواجبہ رت جال الله اگرچه خاق کوئین ہے جدا تو د تھ امرے کی تالی ہے صب درا در اور نے الا سام: طے کرے گا قرب حق کا مرحلہ ایجی طرح 2424 بیش روضہ اپنی گردان کو جھکا اچھی طرح 大水水水水水水水 ورست ب كرم ووالجلال مجى مر حب ندا تُلَقُّلُ كا يمال بمي مويو 40 مغفرت ال کو بتالید فدا ملتی ہے 44'44

### حمدونعت

جس کو دیا ورود یر اس نے ثبات بخش بے فیہہ وے گا رب اے عرفان ذات بخش جریل بھی نے تو جھے 'مردیا' کے رت کریم! نعت کے ایے راکات بخش! جس میں کیں بہرہ یاب ہول دید حضور (صافق علیہ) سے قربان جس يه دن ہول مجھے ايى رات بخش! آبِ حیات ڈھونڈنے والو! نہیں رہیں آب مدینہ کے سوا کچھ بھی حیات بخش بھلتے ہیں جس یہ پھول نعوت رسول (صلافاتھ) کے اللہ! اُس شجر کے مجھے ڈال یات بخش تیرا یہ اک کرم مری بخشش کو ہے بہت ميزان ير نبي (صليفي) كا مجھے النفات بخش! میٹھے کی سُنّت سے مجھے دُنیا میں تھا شُغُف فردوس میں مجھی یا خدا! فند و نبات بخش

نعت ۵۷: بیاد مردر کون و مکال مُراثِقًا جینا کنیمت ہے برائے رفق اموں کی فاقع مرنا گئیٹ ہے نعت ۵۸: حویب کبریا مُرافظ ظاّق بر عالم کا مظیر بال وہ اوٹے پڑٹے یہ بیل ال کے در یہ جو تھے ہر بیل نعت ٥٩: کيے جو کوئی طيب کا رای بغير اؤن اڑتا نیں دینے کو پٹچی بخیر اذان نعت:۲۱ ٹیکن ہڑتا نہیں تنا کی کل کھے طيب ميل تها اظراب اي قدر فرماسية ضو بار بخت الله الله الله الله الله مدح حنور فالغالم کے تکلے گزار ہر جگہ اور کی طالع ہے ہو گی ضو بار ہر جکہ 1+0 العد ١٩٢٠ العب أي المنظم عن جن مجى إلى شابكار حرف قربان لفظ و صوت بول ان پر ثار خرف

### ما بهنامه "ارمغان حمر" كراچى كاتازه شاره

صال وآرف

يني بُنتانِ دُبِ مصطفیٰ (صافیقی) میں چشم تر جلدی مُحبّت کے تنجر کو دے کے یانی کے ثمر جلدی كريں كے رفتك قدى تيرى قسمت كى بلندى پر در سرکار والا (صلافیلیم) پر تو پیشانی کو دهر جلدی جو اس كا سابقه اور لاحقه "صــُلّ عـُللي" بو گا وعا جو رب سے کی جائے گی ہو گی بااثر جلدی ارے بنرے خدا کے! کھے تقور کر عنایت کا وہ چوکھٹ ہے نبی (مسطیقی) کی تو جھکا لے اپنا سرجلدی اگر نام محد مصطفیٰ (سلطیعی) ہو گا ترے لب پر ہر اک میدان میں پائے گا تو فتح و ظفر جلدی مجھے جاتا ہے جاتے رہنا ہے شہر پیمبر (ملاقیم) کو عطا کر دے مجھے اللہ! اسبابِ سفر جلدی بقیع یاک طیبہ میں ہے تیری منتظر کب سے تسائل سخت ہے نقصان ردہ محمود کر جلدی کرم فرمایئے محمود کی رتیرہ نصیبی پر ثب دیجر کو سرکار (مرافقی)! کر دیج سح جلدی

آ ق ( سی کے بیار آپ ( سی کے انکام پیل ران راستول پر یا خدا! مجھ کو ثبات بخش اے رہے کائنات! ہے تھے سے وعا یکی خوش ہوں حضور (مناطقیم) جن ہے مجھے وہ صفات بخش یا رب! ترا کرم که سجهایا نبی (صلیفی) کا پیار وی اہل ویں کو اِس طرح راہ نجات پخش تو نے مری حیات پر بے حد کرم کیے اب یا خداا حضور (صالطی ) کے در پر ممات بخش محور ڈرنا روز قیامت سے کیا کہ ہے ورد درود سرور عالم (صلافظ) نجات بخش

### صار وآرق

جو ول میں بی ربی ہے مدینے کی آرزو عکر خدا کبی ہے قرینے کی آرزو راسم نی (سال عندالسی) کے ورور پر "صرب ل عندالسی" کا ورو یہ دل کی آرزو ہے یہ سے کی آرزو ے ماحل مراد یہ جانا جے اُسے ہو عبرت نبی (صلطیع) کے سفنے کی آرزو یاد حضور (صوری علی سے سویدا کی شکل میں انگشتری دل کو تلینے کی آرزو عبر سے مشک و رعظر سے جو مطمئن نہ تھے ان کو رہی نبی (صلیقی) کے پینے کی آرزو جب تک بقیع یاک کی مٹی نہ ڈھائی لے اُس وقت تک ہے جھ کو بھی جینے کی آرزو محود موت کے لیے طیب کے ساتھ ہے مولودِ مصطفیٰ (صرابیایی) کے مہینے کی آرزو صار وآرف

ہر امتی نی (سی ) کا بے افتراق سے آپس میں ب رہیں تو رہیں باتفاق ہے بجرتے ہی ہے اڑان مدینے رسا ہُوا اب خیال نے یہی عیما براق سے شہر نبی (سلطی ) سے رکھنا علاقہ خلوص کا یے گا کٹ کے رہا جو وفاق سے مطلع سے مقطع تک جو کہی ہے نبی (مسالیقی) کی نعت لو دے رہا ہے اس بیاق و سباق سے میں نیم جاں ہُوا ہول کچھ اتنا علیل ہوں مجوری دیار نبی (صلایف) سے فراق سے الله مجھ کو نعت میں ثابت قدم رکھے یں نے یہ راہ کی ہے بوے اشتیاق سے جو محض ذکر سرور کوئین (صلافظی) کم کرے کیے نہ اُس سے بات کروں تو تواق سے محود دری برت برکار (صوفیا) ہے کی الفت ہو پیار ہے تو ہو نفرت نفاق سے

ذر علیب کے نگاہوں میں سائیں جس کی وم نہ کیوں مجرنے لگیں کے منہ و اخر اس کا جس کی نشت میں مدینے میں رسائی ہو گی رفظر جاہے گا کہ بن جائے وہ رہبر اس کا عامل "صَلِّ عَلى" دل سے جو ہو جاتا ہے رجم ہو جاتا ہے خوشبو سے مُعطر ال کا ہاتھ لگتا ہے کہاں سانتہ سرور (صلطیفی) محود ذکر کرنے کو تو کرتا ہے سختور اس کا AND THE PROPERTY OF THE

A STEPPEN STATE OF ALL

8 4 4 4 4 4 4 4 6

May be the man the man

河の一大学の日本である

### صار وآرف

جس کے سرکار (مرابع) نہ ہول کیے ہو داور اُس کا جی کے برکار (سی ) ہوئے رب ہے برابر اس کا ا پنے مجوب (صلافی) کو اللہ نے بھیجا ہم میں یہ بڑا سب سے ہے احمان زمیں پر اس کا جس کی نصرت کے لیے آتا و مولا (مستقلطی) انھیں یہ سمجھ لینا کہ داور ہوا یاور اس کا جشی بندے کو پیمبر (مسطیقی) کی محبت اُس نے رب نے جب دیکھا ہے بھیا ہوا اندر اس کا نینر میں جس کو پیمبر (منطقی) کی زیارت ہوگی جاگ جائے گا بہر نوع مقدر اس کا تم نے دیکھا تو مدینے میں نبی (صلطیعی) کا روضہ کیوں جیں ول میں با لائے ہو منظر اس کا بندہ اللہ ے یا لے گا سند بھیش کی يبني سركار (صليف) كي خدمت مين جومحضر اس كا

یاد آئی شام مسکن سرکار کائنات (صلیف) روش ہُوا ہے سیج کا تارا خیال میں جلوے نظر فروز ہوئے اُن کے شہر میں سوچوں کا قفل میں نے جو کھولا خیال میں زیر کرم خدا کے زمین خیال تھی لطن ني (صليفي) جو آج در آيا خيال مين ویے تو شہر ایک سے اک ہیں بڑے ہوئے رسخ بین مرف کعبه و طبیه خیال میں ہر روز لکھ رہا ہوں میں محبود نعب یاک ہوتا ہے روز روز تماشا خیال میں **ሴሴሴ** 

### صار وآرف

محود آئے جب مرے آقا (صلیف) خیال میں دل کے اُفق سے اُبھرا سورا خیال میں آتا ہے جب حضور (صلافظ) کا تلوا خیال میں لاتا ہے مہر و منہ کا حوالہ خیال میں آيا عدم جو ظلّ نبي (سائلي) كا خيال بين اک نور ہو گیا ہے ہؤیدا خیال میں مرح نبی (سلامید) کا نقش ہے ایسا خیال میں غیر نبی (صرفیعی) نہ آئے گا حاشا خیال میں جس یہ نظر نہ رمیر منور کی بڑ سی آئے تو کیے ان (صفیقے) کا سرایا خیال میں سوچوں کو ایک موجہ رکش عطا ہوئی آیا جو ان (صرفیع) کے لطف کا دریا خیال میں وہ آگی فی کرم (سیکھے) سے بل کئی ونا کے ساتھ ساتھ ہے عقبیٰ خیال میں

میں دوری طیبہ کو جُھکت پایا ہوں ایسے
آئکھوں سے برآمد ہوئی برسات وغیرہ
نام آ قا (صلافظیم) کا س کر جو جھکا لیتا ہے گردن
ہیں زیرِ قدم اُس کے ساوات وغیرہ
جو صلّ عَلیٰ صلّ عَلیٰ کہتا رہا ہے
عُقبیٰ میں وہ پائے گا مراعات وغیرہ
مُحود انھیں سمجھو منہ و مہر سے بڑھ کر
طیبہ میں نظر آ کیں جو ذرّات وغیرہ
طیبہ میں نظر آ کیں جو ذرّات وغیرہ

### صارا وآرف

به سارے جمادات و نباتات وغیرہ بي رحمت آقا (صطفیفی) کی علامات وغیرہ میں ذکر پیمبر (صلطیعی) میں مکن رہتا ہوں ہر دم گری ہو کہ سردی ہو کہ برسات وغیرہ جب آگے کیکیؤین کے رکھوں گا میں تعین بوچیں گے وہ کیا مجھ سے سوالات وغیرہ تم "فلل" يوصة رمؤ دور ريس ك صدمات که آفات و بلیّات وغیره یاؤ تو بوھو ڈنیا کے سارے اُمرا سے سركار (منطقه) جو دي صدقه و خيرات وغيره وہ فینٹ ظلاق دو عالم کے ہیں مظہر جو نعت پیمبر (سرائیلی) کے ہیں نغمات وغیرہ ے ایک بفیصان نی (صلیفی) ظاہر و باطن منزویک نہیں آتے تضاوات وغیرہ

### صارا وآرف

رکھتے ہیں جتنے طیب کے ذرّات اختیار أتن نه رکفیل ارض و ساوات اختیار حکم نبی (صرافیتیم) نه مانو کرو نعت اختیار تم كس ليے كرو بيہ تضادات اختيار طیبہ میں آ تکھ سے ہوئے گوہر جُونی روال اہر عطائے حق نے کی برسات اختیار تعمیل حکم آ قا (صلیفی) میں برتے تو ہے درست انسال کو جو دیے گئے دن رات اختیار ارشادِ مصطفیٰ (صلطی ) یہ جو کرنے لگو عمل ہر باب میں کروگے مُساوات اختبار تائیر اس کو روح الامین کی ملے نہ کیوں جس نے کیے ہیں نعت کے نغمات افتیار محود اس کو یار ملے گا رہم سے كر لے گا جو حضور (صلافظیے) كى عادات اختيار

### صار وآرف

كت نى (سي في) نه موتويس سب نام كے چراغ جن یہ ہے وہ نیس ہیں کی کام کے پُراغ بلتے رہیں گے آپ (سی اللہ کے قدام کے چاغ روش ہیں جن سے ہر طرف اسلام کے چاغ آنسو یلے تو یاد نی (صلی کے دیے جلے لاے ہے کا نور پر شام کے چانی آ قا (صلافظیم) کا ہے سراج یقیں نور زا جہاں کیوں جل بچھیں نہ اُس جگہ رابہام کے چراغ جن میں رہی بثارت سرور (سران کھیے) کی روشنی روش وہ انبیاء کے ہیں پیغام کے چراغ میرے غریب خانے کے ہر سقف و ہام پر دیتے ہیں او حضور (صلافظیم) کے انعام کے جراغ ہے اُن کے بعد ختم 'بُوّت کا سلسلہ فئو رہز ہیں حضور (صلیفی) کے الہام کے چراغ

أدهر إعزاز خالق سے إدهر تمغا پيمبر (صليك) سے انھیں اُمّت نوازی کا مجھے مدحت طرازی کا ائے کچھ دار و گیر حشر سے خطرہ نہیں ہو گا ملے کا مصطفیٰ (صطفیٰ) ہے جس کو بھی حرف اک تسلی کا وه چڑھ دوڑا تھا گنتاخ حبیب رتب اکرم (منطق ) پر فدا کے ہاں بڑا رہب ہے عامر" سے فدائی کا ہُوا جاتا ہے رض فکر بگف مرح آقا (صیف) میں ملا محمود کو پیغام جس دن سے حضوری کا \*\*\*

ATTENDED BY THE

### صاردوآرف

ار ہے گئید سرکار ہر عالم (صلیف) کی سبزی کا کہ جو رنگ جہاں بھی ہے نظر آتا ہے وہ پھیکا جو آیا تھا نُبُوّت کو پرکھنے کے لیے کافر نہ کیے بول اُٹھتا سنگ ریزہ اس کی متھی کا یہ تنوطها کے ارشاد اُلُونی سے ہے مُترج بہت احماس رہتا ہے خدا کو ان (صلطیعی) کی مرضی کا پیمر (صلافق) کے کرم سے سلسلہ سائسوں کا قائم ہے اتھی کے شہر میں ہو ٹوٹا سائسوں کی ڈوری کا بُوا جو ماہ دو گلڑئے جو سورج ہو گیا واپس یہ تھا اعجاز میرے سرور عالم (صلطیعی) کی اُنگی کا چلیں تو اِتباع سرور عالم (صطفی) کے جادے یہ نہیں ممکن کہ ہو جائے ہمارا بال تک بیکا رسول محرم (معرفظی) کے ذکر نے وہ عافیت دی ہے اثر سردی کا ہے کھے اور نہ کچھ احماس کری کا

صار وآرف

مری آ تھوں میں جب روضے کا منظر رقص کرتا ہے ئے کت رسول رب (مسطیعی) کا ساغ رقص کرتا ہے بیہ دل دھڑکن کی صورت میں جو اکثر رفض کرتا ہے نی (صلایف) سے عشق کی نے یہ برابر رفض کرتا ہے سر بہجت وفور کڑی میں یاد میں ان کی ا رسُولِ باک (صرابطالی) کی اُلفت کا خُوگر رقص کرتا ہے اُ بھرتا ہے سورے سمت قدمین پیمبر (منافظی) سے تو یوں لگتا ہے جیسے شاہِ خاور رقص کرتا ہے مدینے میں کسی کے قلب کو تم چیر کر دیکھو تو جانو کے کوئی معرور کیونکر رقص کرتا ہے نی کی نعت کو س کر نبی (صطفی) کا نام لے لے کر جو سر ڈھنٹ ہے زاہد تو قلندر رقص کرتا ہے بہ کت سرور دیں (صفیقے) شاعروں میں کیں نے دیکھا ہے کہ مدرح مصطفیٰ (صطفیٰ) کر کے سخنور رقص کرتا ہے فَوْتَى باتا ہے جب اؤن حضوری کی پیمبر (سالط ) سے وی پاتا ہے جب رون تو ہر رقاص سے محمود بہتر رقص کرتا ہے کہ کہ ک صار وآراف

جس وفت محمى بصيرت اور بيناني ياس ياس این خط اور اُن (صلی ) کی عطا یائی یاس یاس کول یہ نہ دور وسمن سرکار (سروالی) سے رہیں بیٹیں نہ کیے آپ (مرافظی) کے شدائی ماس ماس معراج کا کروے تھوڑ تو یاؤگ اُس کی اور اِن کی دونوں کی یکٹائی یاس یاس سرور (معلقطیم) کی وشنی میں رہا کرتے ہیں جی عیسائی اور یبودی اور مرزائی پاس پاس وہ دُور ہے رسول خدا (سی کھے) سے یہ ہے قریں ہوں کس طرح بُرائی اور اچھائی یاس یاس اِسْتُوا میں تھی حضور (صلافظیم) کو سطح حطیم کے عرشِ خدائے یاک کی او نیجائی یاس یاس دُنیا و آخرت میں رہیں گے بفصل حق محبوب كبريا (صافيط عليه) كے توال كى ياس ياس محور وہ قریب ہے سرور (صلیفی) کے لطف سے جس مخص میں ہوں تفویٰ و دانائی پاس پاس

سرکار (صورت کی عطا کی بین پہنائیاں بہت بخشی نه جارتیں میری بالآخر خطاکیں کیوں جس کا ہو زخ حضور (صلط علی) کے اُلطاف کی طُرُف اس کی طرف نہ رُخ کریں اُن کی عطائیں کیوں غسرت زدول کی جو مجھی کرتا نہ ہو مدد دوزخ سے اس کو سرور عالم (صلافظیم) خیرا کیں کیوں جب"طَالِحُونَ لِيْ"كَ بثارت نِي (صَالِعُ فَي لَيْ) نے وی عصیاں شعاروں کو بھی ملیں گی سزائیں کیوں کعبے کے اور مسکن سرکار (منابطی) کے سوا سر کو کہیں یہ اور مسلماں جھکائیں کیوں محمود شیر نور میں کیا کچھ ملا ہمیں کتنے کرم وہاں یہ ہوئے ہیں۔ بتاکیں کیوں

### صارا وآرف

بَعُولَى بِين بَحْهَ كُو رُبِّ نِي (مُعَلِينَا فِي) كى صدائين كيون ایا ہے تو نہ کان کریں سائیں سائیں کیوں ہر روز میری بھی وہاں جاتی ہیں عرضیاں طیبے سے میری سنت نہ آئیں ہوائیں کیوں بو مابقه و لاجقه جن کا درود یاک مقبول ہوں نہ رب کے یہاں وہ دعائیں کیوں سب کھ خیال میں ہے اٹھی کے خیال سے مجھ کو ہُوا کیں شہر نبی (صلاطیعی) کی نہ بھا کیں کیوں حاصل جنھیں وصال ہے عم ججر کا جنھیں نغے وہ سب نہ مرح پیمبر (منطقی) کے گائیں کیوں طیبہ کو جائے آئے کے بارے میں قار ہے طیبہ نہ جائیں کیوں۔ مگر اُس جا سے آئیں کیوں ینے کو جب ملے نہ ہمیں وشل کی شراب غم دوري ديار نبي (صلطفي) كا نه كهاكس كيول

## صاردوآرف

حرف جب فيكا مارے ديدة نم تاك كا " إلى آيا دامن رحت شه لولاك (من كا) كا" كاش مل جائے كوئى كونا بھيج ياك كا بوں بچھونا اوڑھنا ہو اُس مُقدَّس خاک کا جب خدا ہو مدُح محتشر خود رسول پاک (منطق علیم) کا نطق کیوں سر در گریباں ہو نہ ممشتِ خاک کا رُخ ہے محبوب خدا (صلافی ) کے شہر دلکش کی طرف لامكان كا عرش رت ياك كا افلاك كا حاضری کے واسطے ہر روز عرضی بھیجنا سلملہ تیری طرف سے تو نہ ٹوٹے ڈاک کا ہے دعا صورت بہ پیش آئے نبی (صلاقاتی) کے شہر میں باٹیا تو رپھرنا ہے آخر آدی کی ناک کا حفظ حُرمت میں گلی کیٹی کا میں قائل نہیں بند کرنا ناطقہ ممکن ہے ہُوں بے باک کا

وکھے لینا وستخط اُس پر خدائے باک کے 🔾 ياؤ تو تم تمغة طاعت شه لولاك (صليفي). كا بڑھ کے سب اقوال زرین حکیمانہ سے ب ایک قول دانش و حکمت شه لولاک (منطقطی) کا كر لے اپنى زندگى كو يُوں سكيب آشا نام لیتا رہ یہ ہر حالت شہ لولاک (مولیکے) کا وہ صحابی ہے ستارہ ہے بدایت کا وہی جس نے بایا کی صحبت شہ لولاک (منطق ) کا مصطفیٰ (صلیفی) کے اقربا سے تو مُوّدت کو نبھا ہے یکی تو رشت الفت شہ لولاک (صلافیہ) کا آل و ازواج و بنات أن كى بين بے حد محترم مل كيا جب روبهُ نسبت شه لولاك (مطالط) كا غوث و خواجہ ' شہرورہ و شیح احمہ کے طفیل ام نے پایا صدفت رجت شہ لولاک (مرابطی) کا اب یہ ہے محود کے مدحت شہ لولاک (سالطیفی) کی ثبت ول ير نقشهٔ عظمت شهر لولاک (صلافظیم) كا

### صاردوآرف

كيا مناؤل قصة شفقت شهر لولاك (منطق ) كا ہے تو سر یہ سائی رحمت شہ لولاک (صلافظی) کا قلب میں ہے جذبہ الفت شہ لولاک (مسلطینی) کا اور لیوں یر نغمہ مدحت شبہ لولاک (صلطیعی) کا خابق ہر دو جہاں کا فضل یوں مجھ پر ہُوا " إلى آيا دامن رحت شبه لولاك (مالليكي) كا" وقت کی تو رب نے راشوا میں طنابیں کھنچ دیں جانے کیا تھا عرصہ قربت شہر لولاک (صلافیہ) کا عافیت کا ہے جو پنے پھر رہا ہوں پیرین ہے عطا فرمودہ ہے بخلعت شہ لولاک (صلیفیہ) کا كر جميا دنيا كے سب لوگوں كو توحير آشا ایک جام بادهٔ وحدت شهر لولاک (صحیحی) کا یہ سمجھ کے رب نے تیری ہر گزارش مان کی واسطہ دے گا جو تو حضرت شبہ لولاک (صلافظی) کا

آگے آگے میرے کیوں چاتا نہ رضوانِ بہشت
ہاتھ میں تھا دامنِ رحمت شہ لولاک (صلافیہ) کا
مرحمت کا نور یُوم البدین تک پھیلائے گا
اُجلا اُجلا دامنِ رحمت شہ لولاک (صلافیہ) کا
دار و کیر حثر میں محمود کی بخشش میں تھا
کارفرہا دامنِ رحمت شہ لولاک (صلافیہ) کا
کارفرہا دامنِ رحمت شہ لولاک (صلافیہ) کا

### صاروارف

سر پر چھایا دامن رحمت شبر لولاک (مسالطیکی) کا لُطُفِ رب تَفَا دامنِ رحمت شهر لولاک (مسلامیم) کا رنج و عم کا کبت و اندوه کا رب کی قتم ہے مداوا وامن رحمت شبہ لولاک (صفیفے) کا معقی بندہ ہے روح و جال سے ول سے ہاتھ سے جس نے تقاما وامن رحمت شہر لولاک (مسر النظیم) کا ر شکاری کی ہر اک کوشش میں آئے گا نظر رونق افزا دامن رحمت شه لولاک (سلطینی) کا سایة لطف خدا ال کو میسر ہو گیا جس نے مانگا وامن رجت شبہ لولاک (صلافظیم) کا رب نے طابا تو رمرے وست طلب میں آئے گا روز عقبی وامن رحمت شه لولاک (سلاطایی) کا يُولَهُب دوزخ كا ايندهن بن نه سكنًا تها اگر تقام لیتا دامن رحت شه لولاک (سالطینی) کا

### صار وآرف

پہلے کرتا ہوں خدائے پاک کی حمد و ثنا رف پھر اب پر ہے مرح سرور کونین (سرائیلی) کا ه رحمتِ سركارِ والا (صليفي) كا جونبي شورج يزها بو حمَّى عُنقا عُم و الدوه و كلبت كي كلمنا وكر مركار جبال (صفي ) آرام ارباب ولا يادِ محبوبِ خدا (صلطفی) لُطف آفرين تسكين زا میں سندیبا اُس کو بھجواتا ہوں ہر صبح و سا می سے ملنے آ ہی جائے گی مدینے میں قضا جنت الفردوس کی اُس کو کہاں حص و ہوا جس کو مرتے وم میٹر ہو مدینے کی فضا اُمّتی سی ہے وہ ہے نام لیوا باوفا مفظ ناموس نبی (صلط الله) میں جو کرے جال کو فدا جوں خس و خاشاک عصیاں کو بہا کر لے گیا وجلهُ أنسِ پیمبر (صافظیفی) جس کی آنکھوں سے بہا

منزلیں اُس کے قدم لینے کو بردھ آئیں نہ کیوں ا اُسور برکار ہر عالم (سلطی کا جو لے رات د کیھ لیج مرضی رب کو وہی مطلوب ہے جو فَتُسُوْضُلَى اور تُسوُضُهَا مِين ب مضمر رضا راقباع و طاعت سركار (صلطفی) كی جب بات بو کلشنِ احماس میں باخلاص کے غنیج رکھلا ہے بذات خود خدا وصّاف سرکار جہاں (صرفیقیم) کون اندازہ کرے سرکار (صلیفی) کے اوصاف کا کیوں نہ اُس کے اوج کو شلیم فُدّوی کریں دیکھتے ہی گئید اُخطر کو جس کا سر جھکا زندگی جاوداں جو یانے والے ہیں بتاکیں ہے کوئی آب مدینہ کے سوا آب بقا اس تمنا میں کہ خالق کی نظر میں آ سکیں پیا ( ہو دل میں نبی (صلط اللہ) کا اب یہ ہو 'مصل عَلیٰ'! بإجماعت تقى نماز مسجد تروثكم مُقترى سارے نی تھے مصطفیٰ (صالطیکی) تھے مُقترا

### صار وآرف

.....گره بندنعت .....

کیوں کرم اس کو نہ سمجھوں میں خدائے یاک کا " باتھ آیا دامن رحمت شبہ لولاک (صلطفے) کا" گویا رب نے مفلعتِ سطوت عطا فرما دیا " إلى آيا دامن رحمت شه لولاك (صليف) كا" ہے قبالہ کلفن جنّت کا قسمت میں رمری " باتھ آیا. دامن رحمت شبہ لولاک (صلافی ) کا" سائبان عافیت سر یہ تنا جس روز سے ''ہاتھ آیا دامن رحمت شہ لولاک (مستنظیم) کا'' یاؤں تو اُٹھنے ہی تھے فردوس کی جانب مرے " باتھ آیا دامن رحمت شد لولاک (صلافی) کا" ساتھ یایا اولیاء اللہ کا جس تھی کے " باتھ آیا دامن رحمت شبہ لولاک (سلطیفی) کا" رقص بہجت میں مکن محبود آخر کیوں نہ ہو " باتھ آیا دامن رحمت شبه لولاک (مالانظیم) کا"

ہوں سر میزاں فرشتے مستجد تو ہوں مگر ہو گا آ قا (صلیفیے) ہی کے تیور کے مطابق فیصلہ پېني جو شير صيب خالق کونين (سانطيعي) ميں وه نو يول سمجھو حصار عافيت ميں آ گيا نعت جو خوشنودي سرکار (صطفیلی) کی خاطر کے اس کو کہیے شعر کی اقلیم کا فرماں روا میں نے تو دامن ہی پھیلایا تھا اُن کے سامنے میرے آگن تک کو اُن کی رحمتوں نے بھر دیا ذکر میری خوش نصیبی کا سر افلاک ہے "باتھ آیا دامن رحمت شد لولاک (صلطیعی) کا" برت سروز (مال علیم) کا مادح اس کیے محمود ہے اوج ہے ہے فکر کا اور إِنَّقَا کا اِرتَقَا 公公公

### صار وارفع

گناہ گار خطاؤں یہ اپنی نادِم ہیں حضور (صلط الله)! عاضِ دربار آج مُجْرِم بين نی (صلایطی) کے دشمنوں سے ان کے جو مراہم ہیں تمام دُنیا میں رُسوا اٹھی سے مسلم ہیں خدا سے یا کے زمانے کو باغلتے ہیں ہے خدا ہے معطی عالم حضور (صطفیعی) قاہم ہیں ہمیں بتایا ہے وین خدائے عالم نے سبھی جہانوں کے محبوب رب (مستقیم) ہی ناظم ہیں ہماری جانیں ان أغوات پر خجماور ہوں حضور یاک (صلافی) کے دربار کے جو خارم ہیں حضور (صطفی)! عالم اسلام کے سبحی "لیڈر" یہودیت کے اور گفار کے ملازم ہیں رشَّيد ہم نہ كيوں مانيں كے آپ (صليطيع) كوسب كھ حضور (صلافاته) آپ ہی منعم ہیں اور منعم ہیں

### صارا وآري

شراد ہوئی ہے میری طبیب میں بات کرتا ہوں جب عرب کی جہاں یہ باتیں ہیں چھم ترک جہاں یہ خاموشیاں ہیں اب ک ازل ابد کا جو ب تعلق وہ ہے حبیب لبیب رب (مطابق ہے) سے نبی (سازدالیم) کا چبرهٔ نبی کی زلفین ہے معنویت بیروز و شب کی كى سے دائن جو إى كا چُھوٹا تو حبط أس كے عمل موئے ہيں دیارسرکار ہر جہال (صلافظیم) میں جو اہمیت ہے تو ہے ادب کی طمانیت قلب وروح و جال میں گھر اس سبب سے کیے ہوئے ہے کہ میرے دل میں ہے یاد رب کی زبان یہ مدحت حبیب رب کی كرم كى يد انتها نہيں ہے تو اور كيا إس كو كہ عليل كے عطا ہوئی جھ کوایے آتا (صرافی کیے) سے میں نے جو چیز بھی طلب کی دیار سرکار (سلطی ) میں تواٹر سے حاضری اب ہوئی ہے ممکن میں کیا بتاؤں میں کیا ساؤں تڑپ پیتھی میرے دل میں کب کی ثنائے آتا (صطفیعے) سے کامیابی ملے گی دُنیا و آخرت میں سی نے غیر نبی (صلافظیم) کی مدحت جوکی تو محبور بے سبب کی فیصلہ گن ہوگی میزاں پر شفاعت آپ (سی اللہ) کی حشر دلیل حشر ہے ججت تو ذات داور محشر دلیل اکتتاب نور کی سب صورتیں طیبہ ہے ہیں اس پہ تھہری گردش مہر و مہ و اختر دلیل جاتے جشم احقر کی بصارت زک گئ روضۂ سرکار ہر عالم (سی اللہ) کا ہے منظر دلیل رصفہ سرکار ہر عالم (سی اللہ) کا ہے منظر دلیل آت ہے محمود حاضر قریۂ سرکار (سی اللہ) ہیں خوش نصیبی کی کوئی اس سے بھی ہے براہ کر دلیل خوش نصیبی کی کوئی اس سے بھی ہے براہ کر دلیل خوش نصیبی کی کوئی اس سے بھی ہے براہ کر دلیل

## صارا وآراف

وین کے بارے میں ہے جھے کو یہی ازبر ولیل وصدت خالق کی وُنیا میں ہیں پیغیر (مرابطی) ولیل تے تو مُرکز آئے کی کی ہاتھ میں لے کر دلیل يون رسالت يرنبي (صافيليفي) كي تنف لب تنكر وليل تھی اہم تحویل قبلہ میں رضائے مصطفیٰ (صحیفیہ) اِس یہ دیکھؤ ہے کتابِ خالقِ اکبر دلیل جو خزائن سرور کونین (صلافی ) کو رب نے دیے اُن فزائن کے لیے ہے آیے کیوئو ولیل كيوں علالت سے بجاؤ كے ليے طيب نہ جاؤں ہے بصیری کی صحت یر آپ (صلافظیم) کی حادر دلیل زازلہ جبل اُعُد کا رُک گیا اِک آن میں معجزے کی ہے تو ہے سرکار (صفیقے) کی تفوکر ولیل قصبه طائف مين جب تبليغ دين حق ہوئي وصلے یا بردباری یر رہے بھر دلیل

مجھو کہ حمد خالق و مالک میں ہے مکن شام و یگاہ نعب نی (صلطیعی) جو کہا کرے انسان اسم سرور عالم (صلی کے ورد سے جننی ہوں الجھنیں انھیں سلجھا رلیا کرے جو مادِح نبی (مارنظی) ہے وہی ہے براھا لکھا علّامہ این زعم میں کوئی ہُوا کرے الحرن ہے میرا وہ کھے جال سے عزیر ہے میرے لیے بھیج کی جو بھی دُعا کرے محمود جس کو معرفت رب کی ہو تلاش جائے وہ شہر یاک نبی (صلطیعی) سے پتا کرے

THE TO BE SENTED CHEST IN

# صارا وآرف

جو مخض بھی صیب خدا (ملاقظیم) کی ثنا کرے سیرت کا ذکر تذکرہ اوصاف کا کرے سر رہنا جو جاہے اینے خدا کی نگاہ میں صح و سا درود پیمبر (منطقے) پڑھا کرے جاہے جو کوئی اس یہ پیمبر (ساتھی) کرم کریں اس کے لیے وہ خدمتِ خلق خدا کرے آ قا (صلی کا جو نہیں ہے وہ اللہ کا نہیں رب سے وفا کرے جو نبی (منطق کے) سے وفا کرے جو این رب سے مانگنا جاہے کوئی بھی شے جائے مدینے اور وہاں جا کر صدا کرے آ قا (مالط الله) تحقی معافی خدا سے دلائیں کے عصیاں کو آنسوؤں سے اگر دھو دیا کرے ۱۳ اعمال جن کے کلنے لگے ہیں بروز حشر وہ شاغِلِ وُرُود رہے ہول خدا کرے

در بُوزہ خواہی در سرکار (منطق کے) ہے بہت رکھتے ہیں اپنی کفش پر جاہ و حشم غلام طیبہ میں حاضری کی جب اُمّید ہو انھیں کسے کریں گے خواہش باغ رام غلام ونیا میں خوش ہیں حشر میں بھی ہوں گے مُرخُرہ دبیا کہاں خلام میں کہاں غلام مول کے مُرخُرہ دبیا کہاں غلام مول کے مُرخُرہ مقلام دعوی کہاں غلامی سرکار (منطق کے) کا ہمیں خود ہم غلام خدام مصطفی (منطق کی سرکار (منطق کی کہاں غلام کو کہاں کا ہمیں خود ہم غلام خدام مصطفی (منطق کی کی سرکار (منطق کی کہاں غلام کے بیں محمود ہم غلام خدام مصطفی (منطق کی کے بیں محمود ہم غلام کے کا ہمیں خود ہم غلام

### صار وآرف

عابيں جو دُب سرور کل (صلطف) کا بحرم غلام آ تکھیں جھکائیں اور کریں سر کو خم غلام محشر میں قیض لطف رسول انام (صفیقی) سے غفرال مآب ہوں کے خدا کی قسم غلام طاغوت سرمجم ہو تو باطل ہو سرتگوں جب طاعتِ نبي (صرفيقي) مين أهائيل قدم غلام اُمّید جب بندهی ہے رسول کریم (مناطقی) سے ر کھتے نہیں ولوں میں ذرا ریج و عم غلام ابر سی سے بارشِ اکرام کے لیے لاكين در حضور (صلطیفی) په آنگھول كانم غلام محبوب کبریا (صافیقیا) کی نا کے لیے فقط اب کھولیں گے یا ہاتھ میں لیں گے علم غلام ویتے ہیں لطف سرور کونین (صطفیعی) کو ہندا مجوری مدینہ کو کر کے رقم غلام

صال وآارف

سرور (صلی ک ویکھؤ کرتی ہے چھم ز یادِ آقا (مالطانی) کے موتیوں کے 13 第 11 2 2 67 میرے مالک! نی (صل کے قریے کا میری قسمت میں کر سنر اسم سرکار کائنات (صحیحی) بنوا صفح ول کی معتبر تحریر مرے آقا (مرابط ) توجہ کرتے ہیں ر متی ہے اتا تو اثر خاطر خدایا! محشر تک بو لورِ بخت پر تحریر دل يمرا مائلِ نعُوت ربا کب بنوا ای په مال و در تحریر حکم محمود کو ہے خالق کا اینے نبی (سلاملے) کی تحریا

صار وآرف

خاک طیبہ نے مٹا دی ہے فنا کی تحریر وصائب كر ميرے ليے أس نے "بقا" كى تحري اُن کی مرضی ہے رکیا قبلہ خدا نے تبدیل دیکھو قرآن میں فرمانِ خدا کی تحریر مجرم و عصیاں کی سیابی کو مٹا دیتی ہے لوح قسمت سے پیمبر (سی ایک کی عطا کی تحریر " کین" مدینے میں کوئی ساتھ نہ لے کر جائے میت کر چلنا مدینے کو انا کی تجرب لائی ہے میرے لیے اذب حضوری کی نوید پڑھ سے کوئی تو پڑھ لے وہ صبا کی تحریر ڈال کر میر عنایاتِ مدینہ کی کرن مخو کر ڈالی گئی غم کی گھٹا کی تخریر شهر سرکار (صلطی) میں یا جاؤں عقد جنت کی ہاتھ میں آئے اگر رکلکِ قضا کی تحریر ۱۲ میرے ہونٹوں ہے ہے محود درود سرور (صفیف) نعتِ آ تا (صلح ) ہے مری سح و ساک تحریر

### صار وآرف

نی (صوری کا روضہ اقدی ہے راہر منظر کہ لامکاں کی ہے رکھتا یہی خبر منظر رسول یاک (صلط ایم) کے گنبد کا کیا نظارہ ہے نظر بردی نو ربی ویکھتی نظر منظر یباں تو ہم کو اندھرے کا شائیہ نہ ہوا ے رات قرید سرکار (صلیفی) کی سح منظر وی تو ابر عطائے حضور (صلافظیم) یائے گی ا مُؤَانِجُهُ كَا جُو رَكِيهِ كَى چَشْمِ رَ مَظْرِ ای کی ہر جگہ تصویر ٹانک رکھی ہے نی (صلیفیفی) کے شہر کا یوں دیکتا ہوں کھر منظر نظر حضور (سال طلیفی) کی چوکھٹ سے اُٹھنی مشکل ہے ے ولیدیر بھی ولکش بھی اس قدر منظر در حضور (صرفی ) ہے محمود یا ہے گھر رب کا ای فقط دو به معتبر منظر حقيقنا 公公公

### صاردوآرف

جب این آقا (من النظام) سے اپنی مراد یاتا ہوں تو خود کو ځرم و مرور و شاد یاتا بول میں نعت یہ جو پیمبر (صلافیم) سے صاد یاتا ہوں زیادہ اینے کو پُراعتماد یاتا ہوں تنوَّع حابتا ہوں نعت کی ردائف میں ہر ایک بح بیں اس کا مواد یاتا ہوں جو اُمّتی بھی ہیں اور غافلِ نُعُوت بھی ہیں میں اُن کے قول و عمل میں تضاد یاتا ہوں بُونی مدینے کو جانے کی سوچ آئی ہے تو این آپ کو میں برق زاد یاتا ہوں حضور (مار النافي) آب سے بوں بھی کرم کا طالب ہوں جهال میں فتنہ و شر" و فساد یاتا ہوں میں نعت کہ کے ہوں محبود مطبئن بے حد ملاءِ اعلیٰ سے اس پر جو داد یاتا ہوں 公公公

جُنُوم جَنُوم اُنْھُے مُحِبِّت کے اثر سے بندے باد طيب كا جو لاهبور مين حجونكا يايا اک نظر شافع محشر (صلافظیم) کی جو جھیلی اس نے جو عمل نامہ تھا کالاً اسے اُجلا یایا یوں بھی توحید کی تبلیغ اٹھی کا حق تھا رب کو سرکار (سرائی )نے اِشوا میں بھی تنہا یایا ماننے والے پیمبر (صرافظیم) کے مجھی ہیں لیکن مے برصیبی سے یہاں خون خرابا یایا نعت سرکار بہیں جاہ (سلطینے) کی عرب ویکھی سب نے رضوال کو جو محمود کا جو یا یایا 444

### صار وآرف

ا سامنے رب کو نی (موٹھے)نے شب استوا پایا کب کی شے کو انھوں نے پس پردہ پایا علس ویواروں پہ بھی ہم نے اُسی کا یایا جھائکا ول میں تو وہاں پر بھی مدینہ پایا اور نبیول کو ہُوا تک بھی نہ دی تھی اُس نے رب سے سرکار دو عالم (صلط ) نے وہ یابہ یایا دل کی نظریں جو عقیدت سے کسی کی ایٹھیں نور تا حدّ نظر آپ (صطفی کا پھیلا پایا عبد کا سارے زمانے نے اثر دیکھ، لیا سارے نیون میں محد (مانفیلی) ہی کا چرجا یایا اور کیا شہر مُحبّت کی بتاکیں باتیں ہم نے ہم کا میے سے مداوا پایا بے زبال اہل زباں سارے یہاں یر دیکھے طيبہ يہنجا جو مقرّز اے اُونگا يايا

جہاں کی اور کوئی شے چھپی رہے کیے حبیں نبی (ملاق ) ہے جو یروردگار پوشیدہ الاے جو حرمت سرور (صلط الله) میں اُس کی قسمت میں وہ جیت ہے کہ نہیں جس میں بار پوشیدہ نہ کیوں سکون ملے گا نبی (صلطیفی) کی الفت میں ہے اس کے معنی میں وجہ قرار پوشیدہ اثر ہے بجر دیار حضور (صلیفی) کا اتنا کہ میری آعموں میں ہے انظار بوشیدہ مجھے ہے اپنی خطاؤں کا اس قدر احساس کہ میری نعتوں میں ہے اعتدار بوشیدہ نی (صلافظی) کے شہر میں محمود جب پڑتے جاؤ مو عجز ظاہری اور انکسار بوشیدہ

### صارا وآرف

جو اینے ول میں نبی (صطفیع) کا بے بیار پوشیدہ خدا کو علم ہے رکھوں بزار ہوشیدہ نوید وسل رای نج شهر سرور (صوفیلی) میں درون بطن خزال ہے بہار پوشیدہ پند رب ب رضائے رسول پاک (صلافظی)، تو ب رِضا کی بات میں ہر اختیار پوشیدہ رہا ہے اہلِ مُحبّت کی آتکھوں میں دائم نی (صلافظ) کے شہر کا گرد و غیار پوشیدہ ورود یاک رسول انام (صلیفی) وہ ہے کہ ہے ال ایک کام میں ہر افتخار پوشیدہ جو تشریحات احادیث کی نظر میں ہیں اتھی شرُدح میں ہے اختصار پوشیدہ تمصارا ایک اک لحد نبی (صلطانی) په روش ہے نگاہ دیر سے رکھو بزار ہوشیدہ

### صارا وآرف

منظر تھا ایک ایبا نبی (صلیکی) کی نگاہ میں الشوا مين رب تفاتنها ني (صلط علي) كي نكاه مين چهم فدائے تاور و رام میں آ گیا جو آ گیا ہے بندہ نبی (صفیقی) کی نگاہ میں اوجھل نہ تھا ازل کا بھی دروز آپ سے ہے حشر تک کا فروا نبی (صلطیف) کی نگاہ میں رحمت ہراک جہاں کے لیے جب حضور (صلافظیم) ہیں ہر اک جہاں ہے بورا نبی (صلطیف) کی نگاہ میں پنہاں نہیں ہے چیز کوئی بھی حضور (سی ایکھیے) ہے کیا ہے نہیں جو پیدا نبی (سائیلی) کی نگاہ میں طیبے سے ہو کے آیا میں اکیس مرتبہ ے میرا آنا جانا نبی (صفیفی) کی نگاہ میں محود کرنے جامیں اچھے کھے عمل جب ہر عمل ہے تیرا نی (صطفی) کی نگاہ میں 公公公

### صارا وآرف

موں یا نہ ہوں جہان بھر کی بستیاں تمام میری تو ہیں مدینے سے دلچییاں تمام جتنی بھی میں نے ریکھتی یاکیں مسؤاجھے آ تکھیں دکھائی دی ہیں مجھے رکیلیاں تمام أحكام مصطفی (صلافی) په جو كرتے چلیں عمل حییت بفضل رب و نبی (صحیقی) بازیان تمام بزی رہے گی ہاتی تیام نثور تک سب شرخیال تمام ہوکین زردیاں تمام قدموں میں این اس کوتو رکھ لیں مے مصطفیٰ (صرفظیمی) اینی جلا کے آ گیا جو کشتیاں تمام میں بام النفات نی (صلطیعی) تک پینے گیا اک بخشت میں مجلانگ گیا سیرصیاں تمام محمود آن کا منبع و مصدر حضور (صرافظیم) میں آتا (سر النافظ) كرم سے بين جہال ميں خوبيال تمام

### صار وآرف

یاد جس کو ہیں نبی (صطفیف) کے شہر کی شاداییاں دیکھتی ہے اس کی آئکھوں کی نمی شادابیاں بن کے اُکھریں گی جہاں میں دائی شادایاں شبر آتا (صلافظی) سے رکھیں وابستگی شادابیاں مرور کوئین (صلطیع) کے وم سے ہے تھم کا نات گئید اُخضر سے قائم ہیں سبھی شادابیاں رکشت أنس سرور كل (صلافات ) كو بسرى كى طلب حابتی ہے مزرع رافلاص بھی شادابیاں اس میں بھی کھل کھول ہیں درکار احسانات کے کھیت خواہش کے بھی چاہیں سیدی (مستطیعی) شادابیاں طیبہ سرکار (صفیقے) کی آب و ہوا سے جو ہلیں گفتنی شادابیال بین شبنمی شادابیال لُطفِ خُلَاق وو عالم سے چلا جاتا ہوں میں ویکھنے کو گنبد سرکار (سالطیکی) کی شادابیاں أخفريت أثبً آقا (صطفي) كي أثرى آكه مين میں نے تو محمود جاہیں جس گھڑی شادابیاں 公公公

### صال وآرف

غالق جي کي UTT 200 US. 16/ ويمحى U محافل (學) 51 ( del l' Vis وبى تو ميرى نظرول ميں جو جانی بین در سرور (صرافظ النفي)! ويكيس، بن محلي يَسُومُ الرِّيْن S ( ( & ( & ) الله رَسُولُ ا الل كر نه رب نے أس كے وقائع بيال كيے یں قربت دُنا کی بھی پھے رازواریاں وہ جو بھنے رہے ہیں مربع حضور (صلیفیلی) سے بے شک بروز حشر انھیں ہوں گی خواریاں ك بين رئے كريم نبي (ماليكي سے چيني بولى بچر مدینہ میں یہ تری بے قراریاں روز شار آئے گا لیکن ہے اعتبار فصل نی (صرفظیم) سے ہوں گی نہ عصیاں شاریاں آتا حضور (صرافظیم) سے تو چھی کب ہیں ظالمو! صَيْرُونِوں سے اپنی غلامانہ یاریاں محنود نعت کہ گر کر اِنتَّاع بھی محشر میں کام آئیں گی طاعت گزاریاں 公公公

### صار وآرف

عامر سے غازیوں کی جو ہیں جال شاریاں ناموس مصطفیٰ (صرافظیم) کی ہیں سے پاسداریاں الله عن ورع عن نه پربيزگاريال آق (موليك)! معاف يجي تاكرده كاريال ظالم ے جو آنا کو لیے جائے ساتھ ساتھ طبیہ میں کام آرئیں مری اکساریاں آغاذ کار کر نبی (صطیف) کے نام یاک سے مکن ای طرح سے ہیں سب کامگاریاں راضی نہ ہول کے بھھ سے حبیب خدائے پاک (مالاناتیم) رائخ ہوئیں عمل میں جو غفلت شعاریاں جو کھے ملا رسول خدا (صلطیعی) سے ہے پائیدار دُنياوي مُنْفَعُت مين ٻين نايائيداريان جاتا ہوں شہر یاک رسول کریم (موظیم) کو اور ساتھ لے کے جا رہا ہوں شرماریاں

### صار وآرف

پیلا رہا ہے آقا (صلطی) کا در جگرگاہٹیں ون نور بار شب کے پیر جگھاہمیں ے دید شیر سرور و سرکار (سطیعی) کا ارث جو دیکتا ہے دیدہ تر جگماہیں کیا پوچھتے ہو شہر رسول کریم (صلافیلیم) کا نورانیتیں رات سحر جگمگاہٹیں اک ہے خدا کا ووہرا سرکار (سیسے) کا کرے أس سمنت ضو فروزي إدهر جكما ميس انکشت مصطفیٰ (صافقایی) کی بین یہ ساری برکتیں جو بھیرتا ہے قر جگھائیں م تکھیں بھی مستیر ہیں ول بھی ہے مستیر مدینہ کا ہے اثر جگرگا ہٹیں نور نی (سلط کا ذکر منور کیا کرو محمود عاہتے ہو اگر جگمگاہٹیں

### صار وآرف

چیمبر (صلافی) ہے ولا والا ہے رشتہ ولا داروں سے بھی اپنا ہے رشتہ نی (مرابع) کی مرح سے جس کا ہے رشتہ رمرا اُس محف سے گہرا ہے رشتہ بين دونول جم وظيفه خوار سرور (صارفاتيم) یمی تو بس سرا تیرا ہے رشتہ رکتا ہوں کہ ہے آتا (صطفی) سے نبت؟ مجھی میں نے نہیں دیکھا ہے رشتہ محب سرکار (منطق) کے اینے ہیں سارے سبھی رشتوں سے یہ پیارا ہے رشتہ نہیں اُنس نی (صلطیع) انبیاد جس کی سراس جھوٹ ہے وطوکا ہے رشتہ فیماتا ہے ہر محمود جس کو در سرکار (صلیف) سے ایا ہے رشتہ 公公公

الله سکو کے مُقدّر سے تم تو یاؤ کے خدا کے لطف و کرم کی خبر مدینے ہیں اگر ہو مکہ بیں اللہ کے حضور دعا ہو اِسجاب کی صورت اثر مدینے میں یہاں سکون کا ہر سمت دور دورہ ہے نہیں کی بھی ضرر کا خطر مدینے میں یہیں ہیں اُمتی بھی اور ان کے آتا (مسابقاتیم) بھی بشر مدین میں خیر البشر (سلطیفی) مدینے میں خدا سے خانۂ کعبہ میں جو بھی بات کرو وہ کیوں نہ پہنچے گی فورا اُدھر مدینے میں إدهر أدهر نه بعظنا ركبين گنهگارو! بچاؤ ہے تو ہے اُلمُخْتَصَوْ مینے میں بزار هکر خدا مجھ سا خاطی و عاصی ے پھر بحلم شہ بحر و ہر (صلطیفی) مدینے میں جو يودا نعت كا للهور مين لكايا تقا مر سے اس کے بوں میں بہرہ ور مدینے میں تمحاری مجھو کہ محمور ہو گئی بخشش بفصل رب اگر جاؤ کے مر مدینے میں

### صارا وآرف

جو جاہوتم کہ کچھ آئے نظر مینے میں يگاه و شب ريمو يا چهم تر مديخ مين وہ معتبر ہیں وہ ہیں دیدہ ور زمانے کے حیات ہوتی ہے جن کی بسر مدینے میں جمال کے مالک و مختار (سلطیکے) کا پیر قربہ ہے رای کرم کی نہ کوئی کسر مدینے میں سرایا نور پیمبر (صحیفی) کے شہر کو جاؤ تو دیکھو رات بشکل سحر مدینے میں جو یاد سید و سرور (صلافیلیم) میں آئکھ سے نیکیں یزیا ہوتے ہیں ایے گر مدینے میں علے جو مکتہ سے پروانہ راہداری کا تو تحدے شکر کے خالق کو کر مدینے میں بشر کو طیبہ کی عظمت کا درک کیے ہو ملاءِ اعلیٰ کے ہیں تاجور مدینے میں ضرب المثل كى صورت سب لوگ جانے ہيں اللہ عمرت زدوں سے ميرے سركار (صلافظی) كا تألف جو ميرى نعت گوئى كا اختصار پوچھو ہے القاعا عقيدت اور حمدعا تألف بين بنتا مسكراتا رب كے حضور پہنچوں فرمائے بچھ سے طيبہ بين گر قضا تألف الفت نہيں ہے جن كو سركار ہر جہال (صلافظی) سے محمود كا نہيں ہے ان سے ذرا تألف محمود كا نہيں ہے ان سے ذرا تألف

日本上のしたりははる

### صار وآرف

شاع جو نعت کے ہیں اُن سے ہما تالُف ب الفتِ حبيب رب (صلط ) كا صله تألُّف ا ذکر رسول حق (صلیفی) کی رفعت بتا رہی ہے رکھتا ہے مصطفیٰ (صطفیٰ) سے طرفہ خدا تاگف تاج شفاعت ان (صرافظ المليم) كے جب زيب فرق ہو گا لاے کا رنگ بیرا روز جزا تألُّف كرتے ہيں راتباع محبوب حق (صلطیف) جو ول سے ب رب کے یسؤل کا اُن سے بجا تاکف ١٠ ياتا مول جيے جيے طيبہ تلک رسائي آ قا (صلحظے) سے ہو رہا ہے میرا سوا تألّف معراج کی حقیقت راجمال میں ہے اتنی رکھتا ہے آشا سے اک آشا تائف ایمان کے جو پوچھو تو ہے دلیل محکم سب الفتول سے آقا (صلافیک) کا ماورا تاکیف

经是了 100 多公里 10 10 30

はいまるとうなくしないできまする」

## صاردوآرق

ثَنَا غَير مرور (صَّلْظَیْف) کی حَاشَا وَ کَلَّاد نبیں جاہ اندر کی خاشا و کُلّا بھکے یہ در مصطفیٰ (سازیش) کے علاوہ یہ خواہش نہیں سر کی حاشا و کلا نی (سولی ) کرم سے نہیں کی ہے میں نے شکایت مقدر کی حاشا و کلا جوعظمت ہے سرکار (صلططیعی) کی وہ نہیں ہے کسی مجھی میمبر کی حاشا و کلا نہ مدحت کی اور کی میں نے کی ہے نہ دہشت ہے محشر کی حاشا و کلا نی (صرفط کے میزان پر خود کو لوگو! نہیں بات ہی ور کی حاشا و کلا سوائے در آقا (صرفظیم) جاہت نہیں ہے کسی اور منظر کی حاشا و کلّا

آتا ہے جب نگاہ کرم میں گناہ گار كرتا ب معصيت كا صفايا مُؤاجِبَه قدین صُقهٔ روضهٔ جنّت کے ساتھ ساتھ مقصورة حضور (صلاطيني) بين بهايا مواجبه صد حیف میری واپسی طبیب سے ہو گئ الله عن مُرابَعت نے جُمِرُایا مواجہہ ارباب افتیار دیار حضور (سالطیم) نے کیوں جانے عورتوں سے چھیایا مواجہہ محود مجھ کو پختیں رقاص کر گئیں روح و دل و نظر میں سایا مُوَاجِّجة **አ**ተተ

## صار وآرف

هكر فدا وه سامنے آیا مُوَاجَهَــهُ رت جہال نے مجھ کو دکھایا مُنؤاجَهَة يول التفات سرور كون و مكال (مسطيع) بهوا جذب ورول نے جھ کو دکھایا مواجبہ ام چرہ حنور (سی کے جب سانے ہوئے سب رحمول کو سامنے لایا مواجبہ کیوں ہو نہ جھ کو اپنی بھی بختیوں یہ ناز آ تکھوں کی پُٹلیوں یہ سجایا مواجہہ بہوڑائے سر درود جو پڑھتے ہیں لوگ اٹھیں دیتا ہے رحمتوں کے بدایا مواجہہ ان سب کے خوابوں میں مرے سرکار (صلافظیم) ہم کیس کے جس جس نے روح و جاں میں رجایا مواجہہ قبلہ وہاں یہ پُشت پناہی مری کرے ہر سال ویکھوں میں بھی خدایا مُواجِئة

نظام ہے جو درآمہ ہوئے ذراؤر سے حقیقتا ہے ہارے رکرہ کھا تو نہ تھے خلیل نجد رسول کریم (صحیقی) تنے بے شک مگر وہ خلوتِ خلّاق تک رسا تو نہ تھے کسی غجی نے کہا ان کو ''اپنے جیہا بش'' نی (صلافی ) کے واسطے اُلفاظ یہ روا تو نہ تھے گیا تھا طیبہ کو اپنی گزارشیں لے کر ہری زباں یہ گر دف التجا تو نہ تھے یروٹوکول سے وہ داخل بہشت ہوئے نی (منطقی) کے نعت سرا گرچہ یارسا تو نہ تھے میں ان کی گود میں پہنچا تو بولی ہے جرت دیار طیبہ کے ذرّے تھے کھڑیا تو نہ تھے عمل سے کر دیا عامر شہید نے ثابت كه سارے أمتى آقا (صليكي) كے بے وفاتو ند متے رشید یوں بھی تو ہم ستقید دید ہوئے وو حضور (صر الطلط علی) ول کی نگاہوں سے ماورا تو نہ تھے'' 상상상

# صال وآلف

اگرچہ خالق کوئین سے جُدا تو نہ تھے مرے نی (صلیف) تے صیب خدا خدا تو نہ تے كليم طور نشين عرش آشنا تو نه تھے پیام بر تو خدا کے نظ مصطفی (موافظی) تو نہ تھے 11 نماز اُقصلی میں مجوب کبریا (صوری کے سوا مجى تھے مقتری اک رات مقتدا تو نہ تھے وہ جن کے چرے جہاں نے سے ہوئے وکھے کیل وه جر مدینه میں عم زده تو نه تھے ا گمان سجدے کا کیے کسی کو ہو سکتا در نبی (سرافظی) په هم اس طرح بجبهٔ سا تو نه سے صیب خالقِ ہر دو جہاں (صلطیعی) کے اہلِ ولا خطا شعار نظ مُستُوجِب سزا لو نه نظ ا مدين خود جو نه پنجي درود پنجايا رسا نہ تھے نہ ہی نارسا تو نہ تھے

اس کا مطلب ہے نبی (صلی اس بیار کرا اُحکام مان جان لے اخلاص کا تو فلفہ اچھی طرح جب پہنچا ہوں مدینے میں تو میری روح پر لطف سرور (منطق ) کی برش ہے گھٹا انچی طرح سِر گنبد دیکھنے کو کھولنا آٹکھوں کو پچر پہلے کشتِ رُوح کو کر لے برا اچھی طرح جب بناكررب نے بھيجا ہے مُؤرِجَّتي ٓ پ (صَّرَفِيْكُ ) كو آپ (سر الناسی) نے فرمایا سب کا ترکیہ اچھی طرح قَصِ قَنُوسَيْن و دُنَا كَل شُرْح مِين مُحُودً جَي کھنے کر دیکھو تو کوئی دائرہ اچھی طرح

to 1 and the same of the same

# صارا وآرف

ہو گا طے یوں قرب حق کا مرحلہ اچھی طرح لیش روضہ اپنی کردن کو جُماکا اچھی طرح خونِ دل کو اپنی آعھوں سے بہا اچھی طرح کر مدینے میں بیان 'بدعا ایکی طرح جو پیمبر (مرافظ) کا نہیں ہے وہ خدا کا بھی نہیں روہ کے دیکھو وین کا بیہ ضابطہ اچھی طرح ہ چاہتوں کے ساتھ ہے طاعت کی صورت ناگزیر متن پر تکھو تو تکھو حاشیہ اچھی طرح پھر نظر آئے گی توصیب پیمبر (صلطے) ہر جگہ پڑھنا قرآنِ مُقدّل کو ذرا اچھی طرح رملینگی باندهی تھی یوں اک نور نے دوجے کی سمت ویکھنا تھا آئے کو آئے اچھی طرح مدحت سرکار (سی کی ایسی سے بے رغبتی لکی بوی جب گناہوں کا ہُوا ہے گجزیہ ایھی طرح

صار وآرف

ڈرمشت ہے کرم ذوالجلال بھی سوچو مكر صيب خدا (صانعيلي) كا جمال بهي سوچو در نبی (صلافظیم) کو چلو کے تو کام سب ہوں کے ب کیا ضرور سے کوئی سوال بھی سوچو خدا نے خود جو بنایا ہے بے مثال انھیں کہا ہے کس نے یہ تم سے مثال بھی سوچو ثبات حن پیمبر (صحیف) کی بات کرتے ہو تو بے ثباتی مال و منال بھی سوچو نی (سالطینیم) کے غیر کی مدحت تھارے لب برے جو کام کرتے ہو اس کا مآل بھی سوچو زوال ابن مُغِيرہ اگر خيال ميں ہے ذرا كمال صهيب و بال مجهى سوچو نی (صلافظی) کے جر میں رنجیدہ و ملول ہوئے تو اس کے ساتھ ہی شام وصال بھی سوچو جو جاتے رہے ہو محود شہر سرور (سلاملیم) میں تو اپنا تم وہاں پر بارتحال بھی سوچو

#### صالاوالي

ربنا جو چاہو شاد بر ریگزار مخر رهو نی (صحیفی) کو یاد سر ریکزار عمر منزل سمحمنا شمر رسول کریم (صواطعی) کو چانا بہ اعتماد سر ریکزار عمر سرکار (صرفیقی) رُنتگاری کی دیں کے سند جھے رکھا ہے اعتقاد ہر ریگزار عمر پیشِ نظر رہے یہ طفیلِ رسولِ پاک (مرابطیفے) اسلام کا مفاد سر ربگزارِ عمر فرمانِ مصطفیٰ (مورایس) ب نه ایخ قریب لاؤ کین ځند بعناد بر ریگزاړ عمر گر ہو پہند خاطِ سرکار (صوافظی) کوئی شعر دیں قدی جھ کو داد سر ریکوار جال اس نے وی ہے حرمت آتا حضور (صلط اللہ) پر عاير ۽ "ذيره باڌ" ير ريکزار عمر محود کو قبالهٔ بخشش ملے یہیں سرور (صلافظی) کریں جو صاد سر ربگزار مخر

مرکار (سی کے ذرّات درفشدہ سے م کو جاند کو کوکب کو ضیا ملتی ہے رک و ریشہ میں اُڑ جاتی ہے طرفہ خوشبو طیبہ سے باد عنایات جو آ ملتی ہے ال حقیقت سے کوئی آنکھ چُرائے کیسے نعت کی حد مجھی حد حمد سے جا ملتی ہے چھوٹی روئے بھیری سے خوشی کہتی ہے "نعت کہے تو پیمبر (صلافیہ) سے روا ملتی ہے" ہم کو محود یہ قرآن نے سمجھایا ہے رب کی مرضی سے پیمبر (سی ) کی رضا ملتی ہے 公公公

at an are you (Table). I had

以此代(智)以此当10

### صارا وآرف

جس کو سرکار (سرا الله ) کے دامن کی بُوا ملتی ہے مغفرت ال کو بتائید خدا ملتی ہے وین اسلام کی الم جس کی سمجھ میں آئی أس كے افكار ميں آقا (صليفي) كى ثنا ملتى ہے وہ پہنچتا ہے فرشتوں کے جلو میں جنت شر سرکار (صرافظی) میں جس کو بھی قضا ملتی ہے منقی آ تھیں بھی جرت سے پھٹی پڑتی ہیں وردِ صلوات کی جس وقت جزا ملتی ہے لوحِ محفوظ یہ یہ لکھا ہُوا ہے لوگو! رمث کے ناموی پیمبر (صلافظی) یہ بقا ملتی ہے جال نارآ تا (سوائلے) کی راست ہی کے بیاجائے ہیں رب کی جانب سے آخیں کیسی غذا ملتی ہے عدم سانة بركار (سطی ) کے ذکر خوش ہے نور ایماں کو مقدّر سے جلا ملتی ہے آئے نظر جو ویکھتے ہی فیٹ نبی (سلطیلی)
اُسٹندلائیں آئیس کیوں نہ اس منظر کے ذکر میں
احباب مجھ سے پیار کا حق یوں اوا کریں
فعتِ نبی (صلافظیہ) کا ذکر ہو احقر کے ذکر میں
فعتِ نبی (صلافظیہ) کا ذکر ہو احقر کے ذکر میں
شوکر سے وہ بہشت بریں تک رسا ہُوا
جہل اُحُد کی بات ہے شوکر کے ذکر میں
محمود اکتباب کو دکھے اور ذکر میں
طیبہ کے ذروں کا مہ و اختر کے ذکر میں
طیبہ کے ذروں کا مہ و اختر کے ذکر میں
طیبہ کے ذروں کا مہ و اختر کے ذکر میں

عالى المالية عام المالية عام المالية المالية

しているようのはないない

表生了下的。

HOUSE IN THE BUILD

# صار وآرف

چوک نی (صلطف) کی ہے جو ہرے ہر کے ذکر میں ج مدید ہے دل مفتل کے ذکر میں سرماید دار أنس رسول ایس (صلافیدی) کا جول آؤل میں کیے مُنفَعُتِ زر کے ذکر میں ہو گی ضرورت ان کی شفاعت کی لازما ذكر حفور (سلط ) آئے كا محثر كے ذكر ميں اصلاح شعر کا ملا رعزاز کعب کو ذکر بھیریؓ کیوں نہ ہو جاور کے ذکر میں مغرب کو اس نے عفر میں تبدیل کر دیا یہ مجڑہ تو ہے شہ خاور کے ذکر میں ١١ آئے گا بیرے ماتھ ہی خالق کا نام بھی ورد درود نید و سرور (صیف) کے ذکر مین شعروں میں میرا ایک تخصص تو یہ بھی ہے ذكر حبيب حق (صليف) رہا داور كے ذكر ميں

وحدائیت رب کے مُبلّغ حضور (سائیلیم) تھے

یوں نور ہی جہاں میں رہا ترجمانِ نور
آئے قدم نبی (سائیلیم) کے نصور ہی میں سبی

بندے کا بینہ بن کے رہا کہکشانِ نور
فصلِ خدا ہے آتا ہی رہتا ہے دوستو!
مجھ معصیت زدہ کے قریں آستانِ نور
مجھ معصیت زدہ کے قریں آستانِ نور

# صارا وآرف

سرکار (منطیعی) جان نور بین سرکار (منطیعی) شان نور چھایا ہے ہر جہان پر سے سائیان نور عاصی رشید کیے کرے گا بیان نور یہ خاک ہے زمیں کی نبی (صفیفی) آسان نور مُولِد ہے مُدّ آپ کا طیب قیام گاہ یہ بھی جہان نور ہے وہ بھی جہان نور چھائی ہے میرے جاروں طرف ظامتوں کی رات حرمین میں ملی تو ملے گی امان نور ازواج مجمئ بُنات جمي أساط ياك بمي رب کی فتم ہے خیل نبی (منطق ) خاندان نور جو روشیٰ کسی کو ملی وه پییں کی تھی شیر نبی (مسلطی) ہے مدیع ایمان جان نور ٨ ٨ نعيس جاري س كے بير باتف يكار أشا ظلمت گزیدگاں سے سنو داستان نور

بخشش کی صورتیں تو تھیں معدوم حشر میں اہلِ ولا کو سرور کل (صلططیع) نے حجیزا لیا ہم نے بکارا این رسول عظیم (سالطیف) کو عفریت رنج و عم نے جونی ہم کو آ لیا ہم نے حضور سرور کون و مکان (صلافظیم) کا عرفان كبريا كے ليے واسطہ ليا راكيس مرتبه گئے عادت ى بن گئي آقا (صلافظی) کا روضہ دیکھتے ہی سر جھکا لیا سرکار (صلی کا کرم تھا وم بی سے اب کے بھی محمود بعد فجر جو راهِ قبا ليا

and the first of the latest

the second of the second

### صار وآرف

أس خوش نصيب محق نے راہ بقا رايا آگاہ ای سے ہو گیا دنیا کا ہر بشر جس نے جو مانگا سرور کل (صطفے) سے وہ یا لیا رانشوا میں جب بلایا خدانے حبیب (صلط ) کو جریل نے ادب سے نی (صطیفے) کو جگا لیا نیوں معرفت خدائے جہاں کی ہمیں ملی طیبہ سے ہم نے رہی جہاں کا پتا لیا دن ہو کہ رات ہم نے کی نعب مصطفیٰ (صطفیٰ) نام حبيب كبريا (مانطيط) حيث و مُما ليا راتیل مجی اپنی روش و پُرنور ہو گئیں جب ساتھ ہم نے مرح نبی (صطفے) کا رویا رایا وہ کامیاب ہو گیا جس خوش نصیب نے بایر کے خانوادے سے درس وفا لیا

شنواکی میری پہلے تو ہوتی نہ بھی بھی "صَلِّ عَلَي" نے میری وعا میں اثر ویا ناکام جو رہے وہ رہے ہم کو حثر میں نخل مدیج سرور کل (میلیسی) نے ثمر دیا اللہ کے کرم کی نہایت نہ پوچھیے سركو جھكانے كے ليے آقا (سي ) كا در ديا انسانیت کو سرور ہر کائنات (سی کے نسخه دیا تو دافع شرّ و ضرر دیا ہر جس کا فرد 'فسکل علیٰ' میں مکن رہا فصلِ خدا کہ اس نے مجھے ایبا گھر دیا محود ہے کرم سے بردا موسین پر آتا دیا تو مالک ہر بحر و بر (صلیف) دیا

# صارا وآرف

ہم کو دیا تو رب نے دل معتبر دیا اور اس میں مصطفیٰ (صلافظیٰ) کی مُحبّت کو بھر ویا اس کو وہ سریلندی عطا ہو گئی کہ بس سر جس نے بھی حضور (صلافظیم) کی چوکھٹ پہ دھر دیا ٨ يادِ حبيب رب جهال (صليفي) نے بكيا كرم ذوق كريستن ججه پچهل پير ديا خُوشْنُودی اپی اس پہ کی ظاہر غفور نے جس نے عمل حضور (صلافظیم) کے کہنے پہ کر دیا عَمَّارٌ كُو بلالٌ و صَهيبٌ و أُوْلينٌ كو اعزاز تو خدا نے بھی کچھ دیکھ کر دیا جس نے کہ ابر لطب نی (صلطے) کو بلا لیا آ تھوں کو رہے اُنے یکول نے وہ گمر دیا شارکر خدائے یاک کا آرخر میں کیون نہ ہوں شعروں کا مجھ کو نعت کی خاطر ہمر دیا

### صار وآرف

مخض پیمبر (صلافیلی) کا ہُوا تابع فرمان یائے گا قیامت میں صلہ تابع فرمان ارباب وفا تابع فرمان محود ہے راضی برضا' تالیع فرمان وُنیا میں بھی سرکار (سین فی) کرم اس یہ کریں کے پھر حشر میں یائے گا جزا تابع فرمان الله کو کیوں اس سے نہ ہو جائے محبت جو مخص بھی آتا (صلافیکی) کا بُوا تابع فرمان عربت کو ملائک کا پُرا ساتھ چلے گا جس وفت سُوئے خُلد جلا تالع فرمان کرتی ہے عقیدت جو مجھے نعت یہ ماکل رکھتی ہے مجھے میری وفا تاریع فرمان محمود یمی تیرے لیے اپنی دُعا ہے آ قا (صحیفی) کا رکھ بھی کو خدا تابع فرمان

#### صار وآرف

جس کی مدینے جانے کی صورت نہ بن عی دُنیا ہے اُس کے واسطے جنّت نہ بن سکی العادر بعدرب في المعلق الماكة گفار سے تو ایک اک آیت نہ بن کی جس کو نظام سرور عالم (صلطیعی) سے انس ہو اس مملکت میں ایس حکومت نہ بن سکی کیا وہ فَقَظ زباں سے تھی کھی نہ دل سے تھی کیوں تیری نعت وجبہ شفاعت ند بن سکی جیسی بلال کی تھی' قبول حضور (صلطیطیم) تھی اس کی طرح کی تو کوئی رنگت نہ بن سکی تو نے جو بات غیر ثنائے حضور (صلافظیم) کی وہ تیری مغفرت کی ضانت نہ بن سکی خوش بخت لوگ شان نبی (صانطیعی) میں ہیں ترزبال بدبخت ہے وہ جس کی سے فطرت نہ بن سکی 公公公

جن یہ ہوتی ہے پیمبر (سلامینی) کی نگاہ مرحمت وه ربا کرتے ہیں ہر صبح و ما رطب اللمال شرط اتن ے کہ جو کھ بھی کے دل سے کے يائے گا راہ ني (صرفيق) راہ بقا رطب الليال وہ دے رہے ہیں احمانات مرور (صطفیع) کے تلے يوں رہے ہيں سارے ادباب وفا رطب اللمان غير آقا (صليفيم) كي طرف أشمتي نبين أس كي نظر كرتا ب مدح نبي (صلافاته) ير إكتفا رطب اللمال نعت کو محتور تو لطف نی (صلافظی) ہے نیج کیا بنَّت گاتا خلد کی جانب گیا رطب البِّمال

# صارا وآرف

جوسح وم مدرح سرور (صطفی) میں رہا رطب البال هکر رب ہے بے نیاز ماسوا رطب البّیال م معادت تو نہیں ہے تر زبانی نعت میں يائے گا دُنيا و عقبی ميں صله رطب الليال كررہا ب خب مجوب خدا (صلافات) كے ساتھ ساتھ تذكره بيرت كا اور اوصاف كا رطب اللمال مدحت مجبوب خالق (صرافلید) کی تمنّا کیل لیے کھولتا ہے لب بہ تائید خدا رطب اللمال جس کو بخشی ہے ضدائے پاک نے طبع سلیم ے ثنا کو اُن (صوروائی) کے احداثات کا رطب اللمال چل پرا راه درود مصطفی (صرفیقی) پر جب کوئی كے چلا دراضل راہِ رائقًا رطب اللمال نظم میں یا نثر میں کرتا ہی رہتا ہے بیاں يرت برور (صليفي) كا براك واقعه رطب الليال

اگر دل نه بهیا بو یاد نبی (سازی میل) میں تو اب یہ ہوں نعتوں کے نغمات کیونکر نه بو مقصد نعت خوشنودی أن (سالطیم) کی تو بھولیں گے اینے مفادات کیونکر حضور (ماللظیم)! آپ تو جانے ہیں سبھی کچھ دگرگوں ہوئے ایے حالات کیونگر جو ہیں دور ہم بیرت مصطفیٰ (صطفیٰ) ہے 4/2 نه ہوتی رمکل میں ہمیں مات کیونکر مسلمال نه مانين جو حکم پيمبر (صافيقي) عمل میں نہ ہوں کے تضادات کیونکر تعمیلِ ارشادِ سرور (صلایایی) نہیں ہے چھٹیں گ یہ ہم سے خُرافات کیونکر مقام أن (صلط الله) كا "دمحود" محود عاصي ہر حشر ہو گی ملاقات کیونکر

# صار وآرف

کریں ہم نہ زندہ روایات کیونکر نه مانیں نبی (مسلطیم) کی عنایات کیونکر ب اِخْنَائِ إِنْسُوا اَسَاى حقيقت ہوئی کون جانے ملاقات کیونکر بناؤں تو کیے کہ یاد نی (صلافی) میں گزرتا ہے دن کیونگر اور رات کیونگر زیارت جو رؤیا میں آتا (صلافیم) کی ہوگی تو أن سے كروں كا كوئى بات كيونكر نہ پھیلائے جو ہاتھ آتا (صطفے) کے دریر در رب سے یائے گا خیرات کیونکر جو ب سامنے اینے آقا (صلیفی) کا روضہ نہیں ہو گی اظکوں کی برسات کیونکر مُخبّت مرے دل میں ہے مصطفیٰ (صوالیہ) کی ور آئیں قیامت کے خدشات کیونکر صار وآرف

یادِ سرور (سرانظی) ہے تکبین زندگی يا کے لحاتِ حسین زندگی رحمت سرکار (سی کے سابے میں میں ہم ہیں اور حصن حصین زندگی مصطفیٰ (سوائی ) نے یہ بتایا ہے ہمیں موت بھی ہے ہم نشین زندگی یا لیا سرکار (صلیفی) کو اکطاف زا جب ہوئے عُرات نشین زندگی ہر قدم یایا نبی (صلطیطے) کو رہنما جب بھی نِٹ کی دُوربین زندگی ديكھنا ہوں جب بقیع ياك كو موت پاتا ہوں قرینِ زندگی کیا محمود شیر نور میں گیا اس کو یقین زندگی

صار وآرف

عادت ذکر نی (سی ) بہترین زندگی یاد سرکار دو عالم (صلافی) ہے امین زندگی یہ نہ ہوتا تو ہرا ہونا نہ ہونا ایک تھا نعت کہتا ہوں تو ہے مجھ کو یقین زندگی سر أففا كر حشر مين چلنا بمرا ثابت بُوا و کھے لؤ ور یر نبی (صوری ) کے ہے جین زندگی ویکھو کتنی دور کی شوجھی ہے اہلِ عشق کو دفنِ طيبہ جاہتے ہيں شائقين زندگي اب تو چل دو شبر سرکار دو عالم (صلطیعی) کی طرف بجیب رصلت میں ہے دیکھؤ آسٹین زندگی موت آ جائے در سرکار (صلیف) پر تو خیر ہو يا چکے ہيں ہر الم ہر وکھ قرين وندگى ففقت برکار (سلط علی) ہے محود آفر ہو گیا عاملِ "صَـلُ عـُـلـی" خلوت گزین زندگی 상 삼 삼

رسو کالڈ' ﴿ رہنماؤ! حقیقت نہیں ہے کیا وثمن نبی (صلافظیم) کے دین کی صنیونیت نہیں؟ آقا حضور (صلافظیم)! آپ سے کیا ہے چھپا ہُوا جو رمیڈیا پہ ہے ہے کیا الدینیت نہیں نعت نبی (صلافظیم) نو کہتے رہے میمن و رضاً محود تیری کوئی یہاں حیثیت نہیں

4 SICE OF CHEST CHEST

the second second second

当(は数) ユルリスはおしない。

### صار وآرف

ایی جہاں میں اور کوئی شخصیت نہیں الله السكين كيا نبيل ب ورود حضور (صلافظيم) مين ذكر رسول ياك (صطفی) مین كيا عافيت نهين توحید ہے تی (صلطیعے) کی رسالت سے منسلِک مجوبیت نہیں ہے تو دحدانیت نہیں وسن حضور (صلط الله) کے سوا جتنے ہیں رائے أن مذهبول مين تو كوكي آفاقيت نهيس کہتے ہیں روز نعب رسول خدائے یاک (صلیفی) یہ کیا ہماری طبع کی موزونیت نہیں اس دين ميں جو لائے ہيں مجبوب كبريا (سائليليم) قصلِ خدائے یاک سے جمہوریت نہیں کہتی ہیں جو سیاشیں' کہتی رہیں گر راه رسول (صلافظی) و کفر میں مکسانیت نہیں

حضور پاک (معطف ) جو مرفون طیب پر خوش ہیں تو مغفرت کی ضانت اب اور کیا ہو گی میں روک یاتا نہیں ہوں مدینے میں آنسو حضور آتا (مرابط ) ندامت آب اور کیا ہوگی جو تو اطاعت و مدّای نبی (صلطی) میں رہا تری نجات کی صورت اب اور کیا ہو گی نی (صلایق) کی پیروی سے اخراف کے باعث ہوئی ہے جس فَدُر ذلّت اب اور کیا ہو گ نی (مرابع) کے امتی بھی ''امتی'' زبانی ہیں يبي ہے حش قيامت اب اور کيا ہو گ خدا نے تھے کو جو محمود کر دیا ناعت تو اس سے بڑھ کے معادت اب اور کیا ہو گی **公公**公

かずらかいつまりおと

### صارا وآرف

مدینے کینچے ہو جنّت اب اور کیا ہو گی کوئی ولیل یا مجت اب اور کیا ہو گی ٨ نى (صرفيق ك خرك سكول فيز مين ك ربنا خوشی اب اور تو بهجت اب اور کیا ہو گی نی (صرافظی) کی قدر کی قادر نے اور مُجت سے عطا جو اُن کو کی قدرت اب اور کیا ہو گی جو دو کمانوں کی دوری تھی وہ بھی دور ہوئی خدا سے آپ (معلیلی) کی قربت اب اور کیا ہوگی خدا نے خود جو اسے اپنا بفعل کھیرایا نی (صطفی) کے ذکر کی رفعت اب اور کیا ہوگی خدا محب بے رسول کریم (صلیف) ہیں مجوب يكى تو حق ہے۔ حقيقت اب اور كيا ہو گى صلوة آقا (صرافظ ) مين دائم صلوة رب مين بهي لگا بُوا ہوں۔ عبادت اب اور کیا ہو گی

درُودِ پاک دُنیا کے علائق سے بچاتا ہے حصارِ پاک کی صورت میں ہے ہالہ ننیمت ہے وہ بنتین اور قدمین نبی (صلائلی کے درمیان جنت برائے حسن عقبی اس جگہ مُرنا ننیمت ہے برائے حسن عقبی اس جگہ مُرنا ننیمت ہے نہیں محمود جاہ و زر کی خواہش اس کے بدلے میں ہمارا نعت کہنا پڑھنا اور سننا ننیمت ہے ہمارا نعت کہنا پڑھنا اور سننا ننیمت ہے

### صارا وآرف

میاد سرور کون و مکال (صلیقی) جینا غنیت ہے برائے یفظ نامُوں نبی (صلطیعی) مرنا ننیمت ہے یں اس کو انتائے رحمت سرکار (صطفی) کہتا ہوں مراجو وقت ان کے شہر میں گزرا نیمت ہے ا وہ جھ سے چند تعین س کے جھ کو ساتھ لے جاتے اگر پُٹ جائے رضوال سے تو بیہ سودا ننیمت ہے وگرنہ کیے کیے راز سب لوگوں پر کھل جاتے رموز قربت اِسْرًا کا کچھ رافقا فنیمت ہے صحابة تنے زیارت جو نبی (مطابقی) کی روز کرتے تنے ہمارے واسطے تو دید کا بینا غنیمت ہے تشلشل کی جو صورت ہوتی، میں ونیا سے کف جاتا حبيب كبريا (مالين ) كى ياد كا جھونكا غنيمت ب میں خود کو فرد اک اُن کے قبیلے کا سمجھتا ہوں مرا مدحت سراؤل سے یہی ناتا غنیمت ہے

### صار وآري

کیے ہو کوئی طیب کا راہی بغیر راڈن اُڑتا نہیں مدینے کو پچھی بغیر اِڈن اس باب میں تو لُطفِ شَفاعت ہے لازی جائے گا کیے گئد ہیں کوئی، بغیر اذن جو کھ بے افتیار نی (ملططے) میں بے سارا کھ بلتے نہیں ہے نوری و خاک بغیر اذن خوش ہو گئے لحد میں نی (صلطیعی) تو زے نصیب تھلتی نہیں ہے خُلد کی کھڑی بغیر اذن تم یوچھو رعلم الدین یا عبدارشید سے بنآ نہیں شہید یا غازی بغیر اذن دعواے ہم آپ کرتے کیوں جاتے ہیں بے جواز ملتی کہاں ہے ان (صلطیعی) کی غلامی بغیر اذن ممکن ہی کس طرح ہے کہ محود کوئی مخض شمر نبی (صطفی کی یائے حضوری بغیر راؤن 公公公

### صارا وآرف

صيب كبريا (صطفي) خلّاق بر عالم كا مظبر بين وہ اورج چرن پر بین ال کے ور پر جو چھے سر بیں وہ ترتیب نعوت مصطفیٰ (مالیا) میں کام آتے ہیں حروف الفاظ فقرے جتنے بھی اپنی زبال پر ہیں اسے تقلید سیرت کی طرف فرمایئ را پخب جہاں بحریس ملماں کے شہا (صلیفی)! حالات ابتر ہیں مرے احساس پر ہیں نقش اُلطاف وکرم ان (صلافظیم) کے رمری نظروں میں سارے طبیہ اقدس کے منظر ہیں سحابِ لطف ہے سر پر' جو ہے بھیگا ہُوا دل بھی تو آکسیں بھی بیادِ مصطفیٰ صُلِّ عَلیٰ تر ہیں ملمانانِ عالم جانة جاتے بين اب آ تا (مرابق) کہ سازش میں تو صَنْ وَلَى نصاریٰ سے بھی بردھ کر ہیں رُرُودِ پاک سرور (مانظیم) بی سے اُن سب کا تعلق ہے بجه محتود اوراد و وظائف جننے ازبر ہیں 公公公

چشم حیرہ کا آشوب زائل ہُوا تها مؤرِّ ني (ساليني) كا تعاب إس قدر ھند و وحشی ہے کتار ہے ورگزر! میرے آ قا (مرابطی) ہیں شفقت مآب اس قدر قرب نزدیک قدوسین سے بھی ہوا اُٹھ کیا درمیاں سے تحاب اس قدر اس کا دیوان برایسواں آ گیا شاع نعت ہے کامیاب اس قدر آيا طيب بين اليسوس مرته ميرا محمود الله المؤب الله الله الله الدر \*\*\*

# صارا وآرف

چين پرتا نہيں تا کي کل جھے بج طيب ميں تھا اضطراب اِس کم نہ بلکے پیبر (صلیفے) سے اُلفت مری خوف کا دن ہے یکؤم الْجِسَابِ اِس قُدُر منہ سے نکلی نبی (صوبیقی) کے سبب ہے یہی ہے جو محفوظ أُمُّ الْكِتاب إلى قدر آب زمزم کا ہوتا ہے اس پر گماں مُعندُا بينها ہے طيب كا آب اِس قدر اس میں مجھ جیسا خاطی بھی داخل وا ہے کہ پیمبر کا باب اِس قدر خود لوقیہ پیمبر (صلافیہ) کو کرنی بڑی میری قسمت ہوئی تھی خراب اس قدر سِدْرَةُ الْمُنتَهِلِي تَك كَيا الرَّ بس رہا جربیل ہم رکاب اِس فڈر

صاردوآرف

مدح حفور (موالیلی) کے بکلے گزار ہر جگہ نور نبی (صلی ) سے ہو گئی ضو بار ہر جگہ وُنیا میں کی یہ حشر میں۔ مالکو جہاں مدد امداد کو چینج بین سرکار (مالیکی) بر جگه ول مین نظر مین روح میں۔ اور اینے ,ازدرگرد دیکھو رسول پاک (صطفیعی) کے انوار ہر جگہ رجن و بشر مين حور و ملك مين وخوش مين مجوب کبریا (صلطیع) کے ہیں اذکار ہر جگہ پیشِ نبی (صلطی بھی بیش خدائے عزیز بھی ہے ہاوقار صاحب کردار ہر جگہ ماحول جب تلک نه تقلُّس مآب ہو مَدُنِ نِي (صُولِيَكُ ) كا كيون كرون اظهار ہر جگه سركار (موليك)! الل وي سے اے دور يجي چھائی ہے جو فلاکت و بادبار ہر جگہ محمود کوئی شهر بھی خالی نہیں رہا کت رسول (صلیکی) کے بیں طلبگار ہر جگہ 公公公

#### صار وآرف

نؤر سے فرمایئے ضو بار بخت مصطفیٰ (صلافی ) ہوتے کہیں امداد کر لاکه بوتا در یخ آزار بخت ہو نہ پایا تُو مدینے تک رسا ہے عُبُث قسمت تری بیار بخت نعتِ آقا (صلط ) كر كلا كل مائة تر طیبہ کا دکھلائے گا گزار بخت دید سرور (منطقی) ہو گئی گر خواب میں لوگ مجھیں کے کچے بیدار بخت نام لیتا ره رسول پاک (صلی کا لائے گا کیوں نکبت و إدبار بخت لب یه رکه محمود ذکر مصطفیٰ (مراتشی) بخشے کا سرکار (سلطیفی) کے انوار بخت 公公公

#### ماجنام نعت كيشارون كيموضوعات

1988: \* جرحمد باری تعالی می نفت کیا ہے (اول) می مدید الرسول 我就(اول دوم) بی اردو کے صاحب کتاب نفت کو (اول دوم) من نفت فتری من فیرسلموں کی نفت (اول) مند رسول مؤتی فیروں کا تعارف (اول) بی میلادا تبی تا فاتی الفاق اول دوم موم)

1989: مندالا تحول سلام (اول دوم) بندرسول تبرول کا تفارف (دوم) بند معراج التی تأکیفتاً (اول دوم) بند فیرمسلمول کی نفت (دوم) بند کلام ضیاء القاوری (اول دوم) بند اُردو کے صاحب تما ب نفت گو (سوم) بند وردوو سلام (اول دوم سوم)

1990: بنه حسن رضا بریلوی کی فعت بنهٔ رمول تمبرون کا تفارف (سوم) بنهٔ ورود و سلام (چهادم بهمُ عشتم) بنهٔ فیرمسلموں کی فعت (سوم) بنهٔ آردو کے صاحب کتاب فعت گور چهادم) بنهٔ وارشوں کی فعت بنهٔ آزاد بریکا نیری کی فعت (اول) تنهٔ سیلاوالتی قال فالر چهادم) بنهٔ ورود دسلام (بعلم، بعقتم)

1993: ٢٤٤٦ بناء مر ليافت اورعلام بهالي بناء سناد دار في كي فت بناء حضور سالظ الدريج بناء حضور مناطقاً كسياه قام دفقا بناء بهزاد كلعنوى كي نعت بهنارسول تبرول كانتدارف (جيارم) بناء نعت الانعت (اول) بناء يارسول الشركان حضور مناطقاً كي رشته دارغوا تمن بهنا تشخير عالمين اوردهت المعالمين مناطقاً لا اشاعت تصوصي)

1994: ﴿ ﴿ مُحَدِّمِينَ فَقِيرَ كَافِت الْمَافِعَةِ وَوَافِعَةُ (وَمِانِهُمُ ) الْمُتَّلِمَيْنِ الْمُؤَخِّمُ كَ مِنْ الْمَافَةُ وَمِلْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

1995: ﴿ وَهُ حَضُورِ مُثَلِّقِهُمْ كَا عَادَاتَ كَرِيمِهِ وَهُ اسْتَعَاقُ مِنْ لَعْتَ أَيْ الْعَنْ (جِيارِمَ مُجْمِيْهُ فَتَ كِياجِهُ (وومُ \* سومُ جِيارِم) بِهُ كَانْ كَانْتِ بِهُ التَّفَابِ الْعَتَ بِهُ خُوا ثَمَن كَانْتُ كَانْ (اشَاعَتْ خَصُومِي) بَهُ فِيرِسلموں كَانْت ~ مُوَلَ (اشَاعَتْ خَصُومِي)

1996: ﴿ لَفَ يَرِيلُونَ كَي فَتَ اللهُ فَعِدَ وَالْفَ مِنْ الْعَلَمُ وَالْمُعَلَّمُ وَالْمُعَلَّمُ وَ الْمُعَلَّمُ وَ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعَلَّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلَّمُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِيلًا وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

#### صارا وارق

نعب نی (مواقع) میں جنے بھی بیں شامکار حرف قریان لفظ و صوت جول ان یا شار خرف ہوں مدح مصطفیٰ (صلطیعی) میں سبحی پُروقار حرف دو چار حرف لکھو یا کھو ہزار حرف اُس سے کروں عمارتِ اشعار اُستوار ی کھ وط کے جو کوئی اردگار ازنے تفصيل تقى بيان وصال حضور (صطفيليم) مين كام آئے اجر ين تو يے إخصار رف اس کے سوا کہیں بھی رہے بے وقار تھے مرح نی (منطقے) میں آئے ہے افخار حف تکلیں کے سارے ذکر رسول کریم (صلیف) میں ہوں کے شار جب سرے روز شار حرف ہو گی نہ جھ سے ڈینوی مجبوب کی ثنا میں بھیجتا ہوں ایسی طلالت یہ چار حف محود يوں تو ميں بول مُقلِّد امير كا احمد رضًا سے لوں گا کوئی مستعار حرف 公公公

#### نعت كموضوع برؤنياش ب عدياده كام كرف وال راجارشيدمحود كي تصانيف/تاليفات

#### اردو مجموعه هائے نعت:

1-ورفعنا لك ذكرك 2- مديث شوق 3-منثور نعت 4-يرت منظوم 5-9٢ (نعتب قلعات) 8- هير كرم 7- دري مركار فري 8- تلعات ونت 9- ي على السلوة 10- مخسات نعت 11- تشامين نعت 12- فرديات نعت 13- كتاب نعت 14- حرف نعت 15- نعت 16- سلام ارادت 17- اشعارنت 18- اوراق نعت 19- مدحت مرور من 20 المحت و فان نعت 21- ويارنعت 22- ميخ نعت 23- مباح نعت 24- اجرام نعت 25- شعاع نعت 26- ويوان نعت 27-منتشرات دنعت 28-منظومات 29- تجليات نعت 30-واردات نعت 31- بيان نعت 32-ينا ع نعت 33- حمر من أحت 34- القات أحت 35- عنايت افت 36- مرقع نعت 37- نيازنعت 38-بستان نعت 39- سرودنعت 40- تايش نعت 41- صداع نعت

غِزِل كَا مِينت مِن نعين 1900 0. تضمين كي صورت مين 21 أعتبه قطعات 019 أعتبه فرديات PPIP

#### پنجابی مجموعه هانے نعت:

(كل ٢٠٠٨ النات) 1- نحتال دى أنى 2- ئى دى تائىد 3- سائے تاسائيں تالك

#### تحقيق نعت:

1- يا كسَّان بين نعت 2- فواتين كي نعت كو كي 3- غيرمسلمون كي نعت كو كي 4- أردونعتيه شاعري كا انسائيكوپيڈيا (جلداول)5-أردونعتيه شاعري كاانسائيكلوپيڈيا۔جلددوم 6-نعت كيا ہے؟7-ا تبال واحدوضا؛ مدحت كران ويعبر من في المنظم التفايد ومقدمه انعت كا مات! ( كل ۲ ۲۳۰ صفحات )

1997: يو هي كرم يك العد عي العد ( الله م) ينه يكو الميد كري العد بدك العد والورواويوال بال الوك الله وربادرول عام الريافة خوا عن الته الحدوضاء بلوى كافت الله من مركار من الله الله عمرات ك وخال نعت كوشعرا بها تبنيت التساوتهنيت كي فعت بها أردونعت اورعساكر بإكستان بها واكر فقير كي فعتيه شاعرى 1998: زول وي يخ طلع كرات كاردونت كوشمراين تقعات نعت ي نعت ي نعت و افتح منم) اجرت جيشر به عبد القدير صرت كي حد ولعت به ابنامه "فت" كاداري به نعت ادر ضلع مر كودها كم شعرا بيدي على إصلوة بري مابينامة افت" كوي سال (اشاعية فصوص) 1999: 장 기용의 ك شعراء نعت الله والدوق ك نعت الله التي تحركات الله مركار طَالله وى جَلَّى وعدى ويدكى وعدى كاسلمان ويد ميد صديق كي نعت ويد مخسات نعت ويد نعت الى نعت (ويهم) ويد امير بينال ك نعت بالا حابد بريلوي كي نعت بها تحفظ ناموي دسالت (اشاعت فصوص) ひいばらかないいいかいといかなころないかりなからいからいからいからいからいかい كريس بيد نعت ى نعت (١١ وال حد) بيد حرف نعت بيد سنده ك نعت كويدًا شعب الى طالب (اشاحت خصوصى) بها مختين أمرقه (اشاعت خصوص) 2001 : ﴿ مَثْنَى لِمُنَامِرُ وَرِلَا مِورِلَ كَا أَحْتَ بِهُ فُرُو يَاتِ لِعَتْ بِهُ لَقَدْ اللَّهِ مِنْ الْعَتْ بِهُ اللَّهِ طى خال كى لىت يى ساؤے؟ ۋى اكى ئۇلۇڭ ئىد سائى لىدادىت ئىد ئىت ئى لىت (١١ وال صد) يىد سائىم فىيا (اول) المركز كاب العد المداولية كالمركز كالعداد 2002 : الشعارفت به ملام ميا (ورم) به نعت بى نعت (١١١ ١١٥ ١٥٠) به اوراق نعت به عرب نعت بيئد دستهم ور مُلْقِيمًا بينه و إرنعت بينا عمرة ان نعت الشاعب خصوص) 2003 من المام آباد ك فعت كوين مباح نعت المرى فعيس (اول سوم) الله طرحي فعيس (دوم-اشاعت

خصوصی) برد مسیج نعب (اشاعت خصوصی) بهه جمینالق (اشاعت خصوصی)

2004 - الكروالك أوت بنا شعاع أحت بنا ويجال الحت بنا منتشرات المدى العيس (جهارم بنام)

الما توليات العد الدوات العد الا بيان أحد الدينات العد الدواح العين ( عدم ما شاعت الصوصى

الله جريش أخت بهذه مواد ما فير الدين اوران كي افت كوني بهند" راوي" يس عمد وفت المه الشات افت الله الله طرى فعيتى ( بعض ) بنه عمايت فعت الله مرقع نعت بنه نياز فعت بنه طرى فعيتى ( بعلم \_ اشاعت فصوص ) بنه

طری فیش (نم اشاعت خصوص)

2006: ﴿ إِنَّ إِنَّالِ أَحْتَ بَيْ فَتَ وَإَحْتَ (١٥ اوال اور٢ اوال حصر) في مرويفت بيَّة بالمع أحت المت مداسة نعت بيز طرح تعين (وبهم ياز دهم خصوصي اشاعتيس) (كل25,588 منات)

2007: بيدمنهاج نعت بيد طرح الميس (دواز ديم الثاعب بصوص)

کھانسی ونزلہ وزکام محسی موسم باکسی وقت کے پابند نہیں ہدردی جزب دوآیس ان کا علاق بھی اِس اور ان سے صفوظ رہنے کی مؤاڑ تدمیر بھی



















المائن من ۱۳۵۱ من المائن من المائن من المائن المائ



الروسية المحال المحال

معالین جوشینا العوق سیستال اصدوری - بر گرکے لیے بے عد ضروری

and for a telephone of the state of the stat

いいかんかんり

4. Obje & Silve

Ly viewy



www.hamdard.com.pk

Adarts 5.8.8 1.906

#### تدوین نعت:

تدوین حمد:

1- تمرباری تعالی 2- تمد خالق دیگر موضوعات:

( كل 6784 صفحات) وتمير 2006 تك شائع بونے والے صفحات = 24,216 منته فته

ما منامه "نعت "لا جور

وضاحتي اشاربيه ى كالوغورى الا مور (شعبه أردو) كى طالب

صدف اکرم نے

روفير داكثر سهيل احمد خان (اين فيكني الدارش) كالرساب رونير ڈاکٹر محمد هارون قادر کاران شرب کیا ہے مقال تار نام اے لے کے اس کام ر 100 یں ہے 89 نبر ماصل کے ہیں۔

مقالدورج ذيل جارابواب يرمشمل ب: 1- راجارشد محود (الدير)

(الف) حالات زندكي

(ب) مخصيت

تصانیف/تالیفات (5)

نا اجدى راتيب معنف وارشعرى تكارشات كى نشاعدى

ند ابجدی ترتیب مصنف دارنش نگارشات کی نشاندی

- مابنامه "فحت" لا بور: اوليت والمياز

يم: مابنام "نعت" كي چندشارون كرورق كي تصاوير

38 صفات برمشمل اس مقاله كالكيانية (ى وى كرماته ) تكران مقاله كى ربنما كى ين

. دىمبر ٢٠٠٧ كى تقريب مين ما بهنامه "فعت" كى مديراعلى راجارشيد محود كوچش كيا عيا-